رِقَ لَيْ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ الْمِينِيانَ



www.besturdubooks.net

صيب استاذالف آرا حفر رونا عن طفراف السال معفر رونا عن جمفراف السال معلم والمعامر المامير الب حَكِيمُ العَصَرِ مُحَدِّثِ دُولان وَكِي كَامِلْ ، مَخدُومُ العُلماء مد

حضرت اقدی مولانا المحر گرهیانوی ساخب معمال محر گرهیانوی ساخب

> شخ الديشجام عداساميس بالب وم مجرور پخامنع ودهزال معلم المحرور بخامنع ودهزال

المنتبيخ أرفاوني





جامعهاسلاميه باب العلوم كي وسيع وعريض زيرنغميرمسجد كاايك دلآ ويزمنظر



جامعها سلاميه بإب العلوم كي درسگا ہوں كابيروني عكس



نونغمير شده درسگا ہوں اور دارالا قامہ کا جاذب نظر بیرونی منظر



دارالحديث كى مندمباركه جهال حضرت حكيم العصر، محدث دوران اور جامعہ کے دیگر شیوخ درس حدیث دیتے ہیں



دارالحديث كااندروني منظر



حضرت حکیم العصر کی ذاتی لا ئبر بری اوروه مند جہاں آپ مطالعہ فر ماتے ہیں

UNBEFFE BLEEFINGER

| — خطبات بخکیم انعر<br>— خطبات پخکیم انعر    | نام كتاب:                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| — هيم العصر مولانا عبد الجيد لدهيانوي مدخلا |                                                  |
| استاذ العلما ومفتى ظفرا قبال مدظلهٔ<br>     |                                                  |
| — مولاناشبير حيدر فاروتي                    | ترتيب:                                           |
| _ مولاناعرحيات فاروقی                       | معاون: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| – ۳۷۳ صفحات                                 | ضخامت:                                           |
| 11++-                                       | تعداد:                                           |
| — وتمبر۵۰۰۵ء                                | اشاعت اوّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| – منی ۲۰۰۶ء                                 | اشاعت دوم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۔۔ ۱۹۰ روپے                                 | قيت:                                             |

مكتبه شيخ لدهيانوى مكتبه شيخ لدهيانوى بابالعلوم كهروز يكاضلع لودهرال 4944562 بابالعلوم كهروز يكاضلع لودهرال 4944562

<u> ( کمنے کے پی</u>خ

لا مور: اداره تاليفات ختم نبوت - مكتبه رحمانية فزني سريث اردوبازار - مكتبه ن كراچى: اسلامى كتب خانه بنورى ٹاؤن \_ بيت انكتب مخلشن اقبال \_ادارة الانور بنورى ٹاؤن ملتان مکتبهامدادیدنی بی سبتال روز اسلامی کتب خانه صدیقیه دارالکتب بیرون بوبرگیث گوجرانواله: واني كتاب گفر - مكتبه صفدر مينصرة العلوم - مكتبه فاروقيه حنفيه

راولینڈی: مکتبدرشید بدر اجر بازار

شجاع آباد: كمتبه المدينه بالمقابل بودله كالوني ريلو برود

خير يورثاميوالي: كمتبهالقادر، جامعه خيرالعلوم

بهاولپور : كتنبه مدنيه ما دُل تا دُن B بهاولپور



# اجمالى فبرست

| صفحتبر | عنوانات                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 15     | حرف آغاز استاذ العلماء مفتى ظغرا قبال كقلم سے                       |
|        | مقدمه تجريرة اكترمحود الحن عارف                                     |
| 41     | استاد جي! شبير حيدر فارو قي                                         |
| 55     | تو حيد بارى تعالى                                                   |
| 69     | آمدِ حضور الكاسية بل معاشر على حالت                                 |
| 97     | ولا وت رسول عليه                                                    |
| 125    | رحمت کا نفات ﷺ کے جین کے حالات                                      |
| 149    | ما و محرم اوراسلای تقویم                                            |
| 177    | تقوىٰ كى حقيقت اور طا كفه منصوره                                    |
| 199    | اہمیت علم                                                           |
| 213    | د ي مدارس اور كان في                                                |
| 241    | تاریخ علما و د بیوبند                                               |
| 257    | اہمیت پردہ                                                          |
| 281    | سورج گرئهن<br>احکام ماه محرم<br>فالمول کی طرف میلان<br>قیام پاکستان |
| 301    | احكام ماه محرم                                                      |
| 331    | ظالموں کی طرف میلان                                                 |
| 347    | قيام پاکستان                                                        |



# مفصل فهرست

| مغنبر        | تقاريظ                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | اشمابانناثر                                                    |
| <del>_</del> | حرف آغاز استاذ العلما ومعزرت مولا نامفتى ظغرا قبال معاحب كاللم |
| 10           | مقدمهجناب ڈاکٹر محمود الحن کے قلم ہے                           |

.....☆.....

### استاد جي!

|                                        | ,   | ادين:                      |          |
|----------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| عنوانات                                | منح | عنوانات                    | ا صفحہ ا |
| علام المى                              | 32  | استادی                     | 32       |
| مقام لمريقت                            | 33  | تاریخ ومقام ولا دت         | 34       |
| والدگرا ي<br>د <del>آ</del> را         | 34  | آعازتطيم                   | 34       |
| ئے تعلیم کا آغاز                       | 35  | دوره حديث شريف             | 36       |
| . فعام درس<br>د هدین ا                 | 36  | رشته از دواج               | 37       |
| آغاز تدریس<br>مدم میر                  | 37  | قاسم العلوم کے لیے آز ماکش | 38       |
| نتی محمود کی سر پرئ<br>معرود کی سر پرئ | 39  | ولچيپ واقعه                | 39       |
| المم العلوم سے استعنی                  | 41  | وارالعلوم كبيروالهآيد      | 41       |

| <~~ |                            | $\supset$ | ونطبات دكيم العصر    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|
| 42  | جامعه الاميدباب اعلم مي آر | 42        | كبير والدسے رخصت     |
| 44  | بيعت ارشاد وخلافت          | 43        | چندمشهوراسا تذه کرام |
| _   |                            | 44        | حج بيت الله كي سعادت |

توحيد بارى تعالى

| 57 | تمهيد                               | 56     | خطبه                                  |
|----|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 57 | بہلانعارف خداوندی                   | 57     | آج کاموضوع پخن                        |
| 59 | كمآب بدايت كاآغاز واثنهاه           | 58     | ر بو بهیت کی آواز                     |
| 61 | غيرالله كي حمايت كرنيوا لي كي مزا   | 60     | معزت إرابيم الفيكائم ودكم أتعمنا قره  |
| 63 | رب كانف مجيزن كامتعد                | 62     | مغرت متى التفكة كابدم حاثي عظم يتعاسط |
| 64 | ايمانى بمسيرت                       | 63     | سب سے بردا فتنہ اور د جالوں کی تعداد  |
| 66 | وجال کے ساتھ نہر ماءاور نار کا مطلب | 65     | دجالی فتنه کی تمهید                   |
| 67 | انبیامی آ زمانش <u>ستا</u> سبق      | 66     | حاليه جنك كي صورت حال                 |
|    |                                     | - 1. I | ا بر سرمتعان                          |

دور حامر کے متعلق رسول اللہ کھی ہدایات روشن خیالی کمیا ہے؟

|                                | <del></del> |                                   |    |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----|
| فطبه                           | 70          | تمبيد                             | 71 |
| امحاب روحانیت سے درخواست       | 71          | روثن خيالي كانتعارف               | 72 |
| ظلمت ونوركا مطلب               | 72          | حسول نور کا ذریعه                 | 74 |
| كتأب بدايت اتارن كامقعد        | 75          | جالميت اولى اورجالميت أخرى من فرق | 75 |
| کے سے نفرت                     | 76          | تضويركى ممانعت                    | 78 |
| جوئے کی ممانعت                 | 79          | شراب لوشی کی ممانعت               | 79 |
| جالميت اولى من مورتول كے حالات | 80          | زمانة جاوليت من سود كي لعنت       | 81 |

| 81 | حضور کے پیٹاب کرنے کا انداز | 81 | كمرْ مع موكر بييثاب كرنے كارواج   |  |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------------|--|
| 83 | ابلیس کا مجدو سے انکار      | 82 | بشارت عاقمی                       |  |
| 85 | شرى احكام معلحت كيمطابق بين |    | ابلیس کے کفر کی وجہ               |  |
| 87 | ايك مونى كاعبرتناك واقعه    |    | ایک عم کا تکارسارے دین کا اتکارہے |  |
| 90 | ایمان کے زوال کا ہاعث       | 89 | تهذيبول كالكراو                   |  |
| 94 | ایک پادری کاواقعہ           | 91 | بخارى شريف كي آخرى روايت          |  |

## ولادستور سول ﷺ

| <del></del> T               |                                                            |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| تمهير                       | 98                                                         | خطبہ                               |
| باب العلوم من ذكر مصطفى الم | 100                                                        | تحريك قوى اتحاد                    |
|                             | 104                                                        | حضور والكادسة طيب اورابتدائي حالات |
|                             |                                                            | جارا مسلک                          |
| الله کے مقبول بندے          | 113                                                        | اسوؤ حسنه كامعني ومطلب             |
|                             |                                                            | حضور کےساتھامتی کاتعلق             |
|                             |                                                            |                                    |
|                             | ا کابر کامعمول<br>اللہ کے مقبول بندے<br>مشکوہ کے کہتے ہیں؟ | 100 باب العلوم بن ذكر مصطفى الم    |

تعریفہ می مرالدی مرافعت رحمت کا کات کا گائے ہے جالات

| 127 | تمهيد                                | 126 | نحلب            |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 128 | ايك سوال                             | 127 | ولادت كاوفت     |
| 130 | محاباً ورتا بعين كے دور كاجشن ميلا د | 129 | لقريش اصلى مقعد |
| 132 | آپ كتذكركيلية وقت كاتعين             |     |                 |
|     |                                      |     |                 |

| رِيْهرستين) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ^<br>^ | ح فطبات حكيم العصر ك                   |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            |        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

| 135 | آ غابدل كےول پراثر              | 134 | ایک مثال                           |
|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------|
| 136 | رسول اكرم ﷺ كے ذاتی حالات       | 135 | نى ﷺ سے محبت كا انو كھا انداز      |
| 137 | توبيكي آزادي                    | 137 | بمائی کی نشانی                     |
| 139 | کا فرول کے نیک اعمال کا نتیجہ   | 138 | جشن ولادت برعجيب استدلال           |
| 141 | ايولهب كى بدهيبى                | 141 | قیامت کے دن جہنیوں کی پکار         |
| 144 | حضور کے اعد نبوت سے بل دو مغتیں | 142 | آپ کی پیدائش سے پہنے کمدے حالات    |
| 145 | ايك دلچىپلطيفە                  | 145 | يغير الملك بمل شادى                |
| 148 | سوال وجواب                      | 147 | محربن عبدالله كي متعلق ضروري باتيل |

ماوبحرم اوراسلامى تقويم

| 151 | اسلامي تقويم كايبلامهينه           | 150 | فطبه                       |
|-----|------------------------------------|-----|----------------------------|
| 152 | معنرت عيسلي کي ولادت پرخوشي        | 151 | زمانه الثي حال جل كميا     |
| 153 | اسلامی تاریخ کی تبدیلی             | 152 | حضرت عيسل ك ولادت كي تاريخ |
| 155 | نياسال منانے كاانداز               | 154 | حربین شریفین کی گھڑیاں     |
| 157 | دس محرم کے تاریخی واقعات           | 144 | حرمت والميني               |
| 158 | تقویم ہجری کی حکمت                 | 157 | اسلامی سال کی ابتداء       |
| 161 | دس محرم كويبوديول كروزه ركف كي وجه | 159 | اسلام کےغلبہ کا ڈربعہ      |
| 163 | د <i>س محر</i> م کا خاص عمل        | 162 | اہلِ مدارس کاطرزعمل        |
| 164 | قبرول پر جانے کاشری تھم            | 164 | جابلانهرسيس                |
| 166 | حضرت مطاناتهما سحاقها واقعه        | 165 | علما مديو بندكا واقتعه     |
| 169 | عظمت حسين                          | 168 | ایک من گوزت دسم            |
| 170 | تصويرول كي ممانعت                  | 170 | فتش فطين كاعم              |

| رب <u>*</u> |                         | $\supseteq$ | وفطبات مكيم العصر          |
|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 171         | ويويندي رومال كااحرام   | 171         | حضور 🛍 كے تيم كات كى حفاظت |
| 175         | طلباء کے لئے خاص ہدایات | 173         | مقام حسين فاعتبارت         |

## تقوى كى حقيقت اورطا كفه منصوره

| 179 | تمهيد                               | 178 | خطبه                                   |
|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 180 | سنت اور بدعت کی بیجان               | 179 | رسول اكرم 🛍 كي تفيحت ووميت             |
| 183 | رحت كائنات هيكي آمد كامقصد          | 182 | مراؤمتنقيم كأخريف                      |
| 184 | محابر كرام من سعمتاز صحابر ين محابر | 183 | اطاعت دسول 🕮 اطاعت خدا                 |
| 186 | علىمراكز                            | 185 | دینی کتاب کی اہمیت                     |
| 191 | د يوبند كا تعارف                    | 188 | مجد دالف الله كي استقامت               |
| 193 | مرزائيت كالثاعت                     | 192 | دارالعلوم ديوبندكا ببلاكاروان          |
| 195 | خد مات علماء د بو بند               | 194 | تحريك فحتم نبوت إورطا كفه منعوره كاصفت |
| 197 | طالبان كى استقامت                   | 196 | ويو بندى مسلك كى جان                   |
|     |                                     | 198 | ونوينديت ہے كيا؟                       |

ابميت علم

| خلب                          | 1200 | تميد                            | 201 |
|------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| لمستوابراجيم كاتعارف         | 201  | علاء كااعزاز                    | 201 |
| واقعات كانقامها              | 202  | سیدناابراہیم الکیائے کم کاماحول | 202 |
| برىچى فطرت اسلام پرېدا بوتاب | 203  | ایکمثال                         | 204 |
| انبيامك بإك دائني            | 204  | آج علم كادوردوره                | 205 |
| مديث بخبرال                  | _    | ابل علم كامنعب                  | 206 |
| فخفيف كازمانه                | 207  | بدكارطالب علم كي سزا            | 209 |

|     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | فطبات حكيم العصر |
|-----|----------------------------------------|------------------|
| - V |                                        |                  |

| 209 | عيما و کي سنت      | 209 | طالب علمی کے ذیانے میں ضروری چیزیں |
|-----|--------------------|-----|------------------------------------|
| 210 | و بين علم          | 210 | سيدنا ابراميم كاآعار تبلغ          |
| 212 | رثة الانبيامكا كام | 211 | سيدنا ابراجيم كااصول               |

## د يې مدارس اور کالج

| 215   | آغازتعليم                            | 214 | خطيه                                |
|-------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 216   | علم كاقتمين                          | 215 | رسول الله كالجيثيت مطلم             |
| 217   | انسانی ضرور یات                      | 216 | فنون اورعلوم عرب فرق                |
| 218   | سواری کی ضرورت                       | 218 | مكان كي منرورت                      |
| 219   | روی د هر يول کی ضروريات              | 219 | انبياء كقليم كافتابي                |
| 221   | الله کی طرف سے نی کوعلم              | 220 | فنون كاتعلق                         |
| 222   | حيوان اورانسان ميل فرق               | 222 | علم نبوت کی خاصیات                  |
| 224   | علم دين کي قيمت                      | 224 | ونیا کی کثیرآ بادی کی رخبت          |
| 226 ८ | علمی مراکز کے خلاف حکومتی پروپیگنڈ۔  | 226 | سب سے زیادہ قابل قدر لوگ            |
| 228   | كالج وسكول كفضلا ودربدر              | 227 | اورابايك نيابلان                    |
| 229   | مارے اکا برکار تیب شدہ نعیاب         | 229 | حكومت كومفيد مشوره                  |
| 231   | حغرت كنكون كاجواب                    | 229 | مولانانا لوتو گ کے فرز عدار جمند    |
| 232   | باعث فخرطالب علم                     | 231 | المارات كالدرس كمولن كالمقعد        |
| م 233 | حضرت موى وخصر عليبالسلام كادلجسپ واق | 233 | مولانا مناظراحس كيلاني اورجارانعماب |
| 236   | ایک دلچپ اطیقه                       | 236 | سيدانورشاه كشميري كاعلى مقام        |
| 238   | راحت ہے، سامان راحت کی فرنیس         | 237 | حعرت نا نوتو گ كادظيفه              |
|       |                                      | 240 | فسق وفجوروالي راحت                  |



## تاريخ علماء ديوبند

| 243 |             |                  | تمهيد                    | 242 |                       | خطبه               |
|-----|-------------|------------------|--------------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| 243 |             | ن                | آج کاموضوع بخ            | 243 |                       | رحمتون كالزول      |
| 244 |             | اظهار            | الله كى كبريا ئى كا      | 243 |                       | بدایت کامرچشمہ     |
| 245 |             | اعلى             | حق کی کمہےرو             | 245 | <u> </u>              | طالب علم کی حیثیہ  |
| 247 |             | ين كامركز        | جارموسال سے              | 246 | حلامه ا قبال کی زبانی | ويوبنزيت كاتعارف   |
| 247 | رويش        | لينے والا پہلا و | کومت سے کھر              | 247 | دالف ثاني             | و بن اکبری اور مجد |
| 249 | i           | ميدانی جنگ       | المريز كےخلاف            | 248 | ازی ہے                | چند کتب کامطالدا   |
| 251 | انے کی دیجہ | قيراندا ثدازان   | إعزازات أوهمراكرة        | 250 | وكالحريق              | تاريخ محفوظ كري    |
| 252 | نكره        | مدابطي كافا      | دامن ا کابرین            | 251 | لمريقه                | فتؤل سے نیخے کا    |
| 254 | تقعد        | رکے قیام کا      | پزم <b>گل</b> ہائے دیوین | 253 | 4                     | مستلدحيات النبى    |
| 255 |             |                  | حقيقت واقعه              | 254 | كن محرسة واقعد كانبيت | فخ الهنتك لرف ايك  |
| 256 |             |                  | دموت آگر                 | 255 | نظمت                  | حعرت في الهندي     |
|     | - "         |                  |                          |     |                       |                    |

### الجميت برده

| تحطيد                    | 258 | خطابكازخ                           | 259 |
|--------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| انبياءكي وارث            | 259 | الله كائر دول كوخطاب كرنے بيل حكمت | 260 |
| مورتش احكام كي مكلفه بين | 261 | عورتول کی فطرت کا تقاضا            | 262 |
| لغظامورت كالفوى حمتين    | 262 | لفظ مستورات كى لغوى تحقيق          | 263 |
| معاشرے میں جموئی اصطلاح  | 263 | چمپا کے رکھنے والی چیزیں           | 264 |
| مورت کے مقدر کا نقاضا    |     | سب سے پڑا ٹرف انسانیت              | 266 |

| 267 | جنت میں پردے کا انظام            |          | ويهن فطرت كامعنى                     |
|-----|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 268 | میج منصب معلوم کرنے کا ذریعہ     | 268      | عورت كى فعطرت كامطالبه               |
| 269 | دور حاضر کاسب سے برا فتنہ        | 269      | مورتوں کو دعوت ونگر                  |
| 271 | ب حیائی کے سیلاب رو کنے کا طریقہ | 270      | بنات کے ویل مدارس                    |
| 273 | حضورها کا جنت کود یکمنا          | <u> </u> | حضور المسك دو خطب                    |
| 274 | جېنم مي مورتول كى كثرت كى دجه    | 273      | الله کے نمائندوں کی خبریں            |
| 276 | نا قصات العقل والدين كي وجه      | 275      | عورتوں کے متعلق حضور کھیکا ارشادگرای |
| 277 | بات مجمانے کے لیے ایک مثال       | 277      | عورتول من قوسة ما ثير                |
| 279 | غلط رسمول کی نشان دیبی           | 278      | غلطا كامول كى تر ديدكريں             |
| 280 | مباد کہاد کے مستحقین             | 279      | خواتین کے ادارے                      |

سورج گربم<u>ن</u> 282 تنهید 283

| 285 | سيّارول كانظام                 | 283 | چاندوسورج گرئن كياب؟         |
|-----|--------------------------------|-----|------------------------------|
| 287 | ظا براور باطن کی اصلاح         | 286 | گر ہن کیوں لگتا ہے؟          |
| 291 | جابلانه عقائد كى تردىد         | 290 | نظريه جالجيت                 |
| 292 | فاجرى اور بالحنى اسهاب         | 292 | سورج اور جا عدآ بات الله بي  |
| 294 | سورج کرئن کے وقت حضور الله عمل | 293 | حفاظتی تدابیر                |
| 297 | صلوة كسوف من نظار _            | 295 | حضور نے ملوۃ کسوف ادا فرمائی |
| 299 | ہم الل سنت ہیں سنت پر چلیں مے  | 298 | اببات کمل پیکی               |

احکام ماه محرم 302 تهید 303

| ~~  | <u>~</u>             | <del>,</del> ~ |                           |       |                                       |
|-----|----------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|
| 304 |                      |                | فاروق كارنامه             | 303   | جرى من كى ابتداء                      |
| 305 |                      | هيتت           | <i> هجرت اور جه</i> اد کی | 290   | <i>جری بن کی حکمت</i>                 |
| 306 |                      |                | واقعه كربلاا درمحرم       | 306   | اسلام کی نشو ونما کیسے ہوئی           |
| 308 |                      | ارت            | سيدالشهد اوكى شها         | 307   | اسلام کی تاریخ شہادتوں سے مجری پڑی ہے |
| 310 |                      |                | ہم مینی ہیں               | 308   | حعرت وحثي أور فرمان رسالت             |
| 311 |                      | ، بين          | محابة ك درجات             | 311   | محابہ ہے بغض کفری دلیل ہے             |
| 314 | مالت                 | بالنادم        | محرم کی فضیلت بز          | 314   | شهادت نعمت بمعيبت نبيس                |
| 315 | <u> </u>             |                | نتخدميميا                 | 315   | صنور 🛍 نے ترغیب دی                    |
| 316 |                      |                | ایک غلاجی                 | 316   | ايسال قواب كيم قائل بين               |
| 318 |                      |                | لطيغه                     | 318   | و اب النجان كيك واسطفروري فيس         |
| 321 |                      | نوئ ّ          | فرمان حعزت تعاأ           | 319   | <b>جالل مولوی کی لوث مار</b>          |
| 322 |                      |                | بدعات سے بچ               | 322   | فلاباتوں سے بچ                        |
| 324 | دسومات سے بچ         |                |                           | 323   | زبارت قورست ب                         |
| 327 | لطيفه                |                |                           | 326   | متله تذرونياز                         |
| 329 | روافض کی تشبیہ ہے بچ |                |                           | 328   | ايك اور جهالت كى بات                  |
|     | 32                   | 29             |                           | ت جاد | روافض کی مجانس میں م                  |

ظالمول كي طرف ميلان

| 333 | تهيد                         | 332 | خطيہ                       |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 334 | ولى كيفيت معلوم كرنے كاطريقه | 333 | فكالمول كي لمرف ميلان نهرو |
| 337 | يهود عدمشا بهت ندكرو         | 335 | سنت بعل کریں               |
| 338 | ایک عجیب واقعہ               | 338 | ماری نبت علاء دیوبندسے     |

| ري <u>.</u> |                                       | 1             | <b>&gt;</b> | العقين | ومطبات مكسيم           |  |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------|------------------------|--|
| 342         | <br>علاء ديو بندظلم كےخلاف بنگی مکوار |               | 341         | je     | علما وحن كاكروارا يناو |  |
| L           | <br>345                               | بدگمانی ہے بچ |             |        |                        |  |

قيام پاکستان

| 349 | تمہيد                           | 348         | خطبه                               |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 350 | سب سے بڑی فحت                   | 349         | لعت پرشکراند کے فوائد              |  |  |  |  |
| 351 | ايكىنال                         | 350         | قوی نعت                            |  |  |  |  |
| 352 | پاکستان کے لیے قربانیاں         | 351         | پاکستان ایک عظیم فحست              |  |  |  |  |
| 355 | غيرت كرو                        | 354         | مسلمان بچیول کی فریاد پرجاج کالفکر |  |  |  |  |
| 356 | ماری مزل کیا ہے                 | 355         | نعت کی ناشکری کا بتجد؟             |  |  |  |  |
| 358 | قيام پا کستان بنس علاه کا کردار | 357         | دوقو ی نظریه                       |  |  |  |  |
| 361 | حعرت مدني كاستقبال              | 360         | فرمان معفرت مغتى محمود             |  |  |  |  |
| 362 | با كستان من كيا كياموكا         | 362         | معرت مدنى كافرمان                  |  |  |  |  |
| 365 | علاه کامخالف کهال مرا           | 364         | كح باتم تاري إكتان كوال            |  |  |  |  |
| 367 | كغرى سوچى؟                      | 366         | بظه ديش كا قيام                    |  |  |  |  |
| 369 | علماء كاكردار                   | <del></del> | علامیا کتان کے فالف نیس؟           |  |  |  |  |
| 372 | ملاعمر كينتش قدم برجلو          | 370         | آئيں اب بحی توبہکرلیں              |  |  |  |  |
| 373 |                                 | _           | مملااسلام نافذكري                  |  |  |  |  |
| L   |                                 |             |                                    |  |  |  |  |



## <u>حَسرف آغنساز</u>

شکر مگذار ا

تعارف

ألاطلح مفتى ظفرا قبال ناظم اعلى جامعه باب العلوم كبروز يكابضلع لودهرال

حدو منا أس الفائة من في حسن المان كواشرف الخلوقات بنايا اور أسے زبان ويان كي ملاحيتول سے بهره مندكيا - اور درود وسلام ہوائس مبلغ اعظم الله برجوس انسانوں كي ملاحيتول سے بهره مندكيا - اور درود وسلام ہوائس مبلغ اعظم الله بي جوزور مايت كوم الله ماندكي آل و احسم اسلم برجوزور مايت كوم مائل منافع من كي منافع من كي كاذر الدين د

رئیس الحد ثین بھیم العصر، حضرت مولانا عبد الجید صاحب لدهمیانوی دامت برکاتهم است میراحظیدت اور نیاز مندی کاتعلق بهت ابتدائی عمرت شردع بوگیاتها - بدأن دنول کی بات میرود میرود کی کیرود کی میرود کی میرود کی میرود کیرود کی میرود کی کیرود کی میرود کی میرود کی میرود کی کیرود کیر

آس زمانے علی هاد العلوم کیروالہ آسان علم فضل کائیک درخشدہ ستارہ تھا۔ جس کے فیٹ الحدیث مولانا محمل صاحب سے جبکہ دیگر اساتذہ علی میرے اُستاد ہی مدظلہ کے علاوہ مولانا معنور آئی صاحب مولانا معنور آئی صاحب مولانا معنور آئی صاحب مولانا معنور آئی صاحب قاضل دیو بند، جیسے جبال المعلم مدر کی خدمات سرانجام دے دے تھے۔ ملی شاہ صاحب قاضل دیو بند، جیسے جبال المعلم مدر کی خدمات سرانجام دے دے تھے۔ علی انداز العلوم علی استان زمانے علی ابتدائی کی جیسے وہال کیا تھا، علی نے دیکھا کہ دار العلوم کے اکور طلباء کی نظری کی عیم انعصر، حضرت اقدس مولانا عبد الجید صاحب دامت برکاتیم کا طواف کی قبل اور وہی اس کیکھال کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔۔۔ یہ عمری سعادت تھی کہ جمعے جلد ہی

المنطبات مكيم العصري العصري المنظبات مكي المنظبات مكي المنظبات مكي المنظبات مكي المنظبات مكي المنظبات المنظبات

آپ مرطلہ نے مجھے اپنی حقیقی اولا دہیسی شفقت ومجت سے نوازا ، میری تمام تعلیم
آپ کی گرانی میں کھل ہوئی ، میر ہے شب وروز آپ کی سر پرتی میں گذر ہے ، آئ میں جو پہنے ہی ہوں سب حضرت والا کی وُعاوَل اور کرم نوازیوں کا صدقہ ہے۔ اُستادی مدظلہ کے ساتھ قائم ہونے والا اوائل عمری کا تعلق وقت کے ساتھ ساتھ وثیق سے وثیق تر ہوتا چلا گیا۔ اُب مسالک المسلک سے دعاء ہے کہ اِسے دم والیس تک قائم رکھے ۔ اور میر ہے حضرت کا سامیتا دیر مجھ ناکار وکونصیب فرمائے۔ آئیں۔

پیریہ بھی میری حسنِ سعادت تھی کہ جب حضرت بیٹنے کو دار العلوم کبیر والہ چھوڈ کر کہروڑ پکا جس اپنی و نیا بسا تا پڑی ہو اُن کے ساتھ آنے والوں جس تا چیز بھی شامل تھا۔ جس نے کہروڑ پکا بی میں اپنی تعلیم کمل کی اور خوش بختی سے اسی ادارے جس تدریسی اور انتظامی اُمور کیلئے منتخب کرلیا عمیا۔

جامعہ دیات السعاد کے ناظم اعلی اوراً سی تفکیل تو کے مراحل میں انتہائی اہم خد مات سرانجام دینے والے مولانا مشاق احمد صاحب مرحوم ومغفور کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا، اگر چداس خلا کوئر کرنے کا دعویٰ تو ہر گرنیس کیکن کافی حد تک اس کی کو پورا کرنے کی سعادت بھی اللہ کریم نے اس ناچیز کوعطافر مائی ہے۔ فالعسر اللہ جلی کولائی۔

فاکسارکواُستاد تی مدظلہ کے انتہائی قریبی خدام بیں داخل وشافل ہونے کاشرف بھی حاصل رہا، چنانچہ بجھے حضرت شیخ کو جننے قریب سے دیکھنے کا موقع ملاشا مید ہی کوئی اس کا دعویٰ کر سکے سنر وحضر اور شب وروز کی پاکیزہ زندگی کے اُدوار قرون اُولی کے اسلاف کی یا دولاتے ہیں۔ آپ مدخلہ اپنی ذات، اپنے علم فضل ، اپنے حسنِ اخلاق ،حسنِ کرداراوراعلیٰ ترین انسانی اقدار میں اپنی مثال آپ ہیں۔

میرے معزت دامت برکانہ اپنے علم وضل اور فکری بلندی کے اُس مقام پر تھے کہ سرزمین پاک کا ہر بیوا شہرآپ کیلئے چیٹم براہ تھا الیکن اپنے اسلاف کی روایات کے اُمین میرے معزت نے کہروڑ پکا جیسے پسما ندہ اور گمنام علاقے کونٹسیم میراٹ نبوت کا مرکز بنایا۔ آج کہروڑ پکا العصر العصر

پاکستان مجر مل حضرت جی اور آپ کے مشن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔الحمد للد

الله کریم کی اِن بیشارعنا بھی سے ایک مزید سعادت پر راقم الله رب العزت کی اِن بیشارعنا بھی سے ایک مزید سعادت پر راقم الله رب کے ساتھ بجدہ ربز ہے کہ اُس نے جھے اُستاذ محترم ، رئیس الحد ثین ، تھیم العصر، حفزت مولانا عبدالجید صاحب لد صیانوی دامت بر کاتہم کے خطبات شائع کرنے کی توفیق بخش میں کی توفیق کی بنا پر نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کناں ہوں کہ یہ میرے حفزت مدخلہ کے خطبات با بر کات کا پہلا مجموعہ ہے ، جس کی اشاعت کا اعز از جارا دارہ ماسلہ جاری رہے گا۔
ماصل کرد ہا ہے۔۔۔موقع ملاتو آئد کو بھی بیسلسلہ جاری رہے گا۔

## اظهارتشكر

اِن علمی جواہر پاروں کوموجودہ شکل دینے میں اللہ کریم کی نصرت کے ساتھ ساتھ میرے اُسا تذہ کرام اور اَ حباب کے پرخلوص تعاون ، اُن کی وُعا وَں اور قدم بعقدم راہنمائی کوکلیدی حیثیت حاصل ہے۔

چنانچهناسیای ہوگی کہ اسموقع پر میں اُن مشفق وصن اسا تذوکرام واحباب کاول کی گرائیوں سے شکر بیاوا نہ کروں جنہوں نے میرے ساتھ اس سلسلے میں حدے بردھ کر تعاون فرمایا۔ خصوصاً اُستادِ محترم معفرت مولانا حبیب احمصاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب المعلوم) ہن اُستاد محترم معفرت مولانا منبراحمہ صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہن اُستاد محترم بیر طریقت معفرت مولانا جاوید شاہ صاحب مدظلہ (فیمل اُللہ کُٹ اُستاد محترم معفرت مولانا اللہ بخش صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ سراج العلوم آباد) ہن اُستاد محترت مولانا اللہ بخش صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ سراج العلوم الود ہرال) ہن معفرت مولانا محمد شاد بن ولید شینی ہی مخترت مولانا عبداللہ اللہ عنداللہ اللہ عبداللہ (اُستاذ الحدیث جامعہ خالہ بن ولید شینی ہی مخترت مولانا عبداللہ صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ خالہ بن ولید شینی) ہی مخترت مولانا عبداللہ صاحب مدظلہ (محمود سویٹ لا ہور) ہی ان کے علاد جمیں این دفاہ کار میں سے جناب قاری

و المعلق و ا

محمد احمد صاحب مدظلہ (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہم مولا نا جبیب الرحمن صاحب مدظله (اُستاذ الحدیث جامعہ باب العلوم) ہم مولا نا افتخار احمد صاحب صاحب (نائب ناظم جامعہ باب العلوم) ہم مفتی سجاد حسین ظفر صاحب (اُستاذ جامعہ باب العلوم) ہم عزیزی قاری عمر حیات سلمہ (لاہور) ہم کامنون ہول کہ اس کا رخیر میں انہوں نے میری معاونت فرمائی ۔اللہ کریم اِن سب حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے۔

<u>گذارش:</u>

کو کے حضرت وامت برکات کے منظبات جونکہ اکثر ویٹی مدارس کے اجتاعات میں ہوئے
ہیں۔ جہاں عوام الناس کم اور طلبا و وعلاء زیادہ ہوتے تھے۔ لہذا آپ مدظلہ کے پیشِ نظر زیادہ تر
زوراً بتائے اُمت کی ذہن سازی اوراُن کی اصلاح ربی الیمن اِس کے باوجود صفرت است اوراً است کی خملکہ تنفیم نے اُن کوعوام کیلئے بھی انتہائی مہل اور عام قیم بنادیا ہے۔
جسی کے ملکہ تنفیم نے اُن کوعوام کیلئے بھی انتہائی مہل اور عام قیم بنادیا ہے۔
وضابات سے کسی قدر مختلف ہے۔ اور یہ کافیہ بندی، جوش خطابت اورا شعار ولطا کف وغیرہ کی محرمار سے خالی ہیں۔

والمستعمل المستعمل ال

میں تقریر چریکا فرق الل علم سے پوشیدہ نیس۔ چنانچہ جملوں کی ساخت اور تقدیم وتاخیر، کررات، استغمارات اور کہیں کہیں ربط وظم کا اُتار چڑھا دَای پرمحمول کیا جائے۔

ور است برکات کے بین ۔ صدورجہ است کی است کی است کے بین ۔ صدورجہ است کے بین ۔ صدورجہ است کے بین ۔ صدورجہ است کے باوجودکوئی کی روسکتی ہے جو با قائدہ تحریر بیل بیس ہوتی ۔

قار كين سيركزارش بكروه بمى درج بالا فكات كوذبن بس ركعة موسة إن خطبات كا مطالعه واب اور إصلاح كى نيت كم الحدفر ما كيل -

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نُرِيُدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَد يُر

والسلام ا**بوطله خلسفسر 1 قسبهسال** عنی عند

### مقدمه

يخ الحديث مولا ناعبد المجيد .....ايك منفرداورصاحب اسلوب استاد تحرير: دُاكْرُمحودالحن عارف

الحمدلله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه احمعين. امابعد.

امام العصرّ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ (م۲۷۱ اور۲۲۷ه) نے نامور پیرطریقت مرزا مظہر جانجا ناں شہیدؓ (۱۹۵ءر ۸۰ء) کی بابت تحریر فر مایا تھا:

"ان کی قدرومنزلت جوہم جانے ہیں تم کیا جان سکتے ہو؟ ہندوستان کے لوگوں کے حالات بوجہ میرے مولدونشاہونے کے ہمیں بخوبی معلوم ہیں،اہل عرب کوہمی و یکھا اور پر کھا ہے، ولایت کے حالات وہاں کے ثقد لوگوں سے سنے ہیں، واقعہ بیہ ہے کہ ان جیسا مخص جو جادہ شریعت وطریقت اور اتباع کتاب وسنت پراس ٹابت قدمی سے جما ہوا ہو، اور طالبان کی تعلیم و تربیت میں بلنداور تو ی شان رکھتا ہو، پورے زمانے میں موجود ہیں ہے'

( كمتوبات طيبات جن ١٥٩ ، حاشيه ا )

اپنے محدود علم اور محدود وسائل کی روشی میں پورے وقوق اور اعتاد سے بہی بات آج

کے دور میں '' جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا'' کے شیخ الحدیث مولانا عبد المجید
لدھیانوی، کی بابت کہی جاسکتی ہے۔ مولانا کی شخصیت ان قابل صدر احترام
ہستیوں میں سے ایک ہے، جوساری زندگی کمنامی کی حالت میں گزار دیتے ہیں اور عمر
مجرتن وہی اور کامل یک سوئی سے اپنے مشن کی خدمت میں معروف رہتے ہیں۔ ان
کی سیحے قدرو قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا ہے جب وہ اپنا سفر طے کر کے منزل مقصود

ہے ہم کنار ہوجاتے ہیں.

مولانا ایک طویل عرصے سے دینی درسیات کی خدمت جس ذوق و شوق اور جس ہمت وجاں فشانی سے سرانجام دے رہے ہیں وہ شاذ ہی کہیں دیکھنے میں آتی ہے . اے مولانا کی ابتدائی زندگی

مولانا کی ولادت موضع سلیم پور (تخصیل جگراؤں، ضلع لدھیانہ) کے ایک دین گراف میں ہوئی (۵ جون۱۹۳۳ء)۔ والد ماجد (حافظ جم یوسف مرحوم) ایک معوسط درج کے زمیندار اور کاشت کارتھے۔ علاقے اور برادری کی رسم ورواج کے مطابق مولانا کوسلیم پور کے گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل کروادیا گیا (غالبًا بینواح ۱۹۳۹ء مطابق مولانا کوسلیم پور کے گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل کروادیا گیا (غالبًا بینواح ۱۹۳۹ء میں بات ہے)۔ اس زمانے میں دوسری حالمگیر جنگ کا آغاز ہوگیا تھا اور برطانوی حکومت کی محادوں پر محودی طاقتوں کے خلاف برسر جنگ تھی، تاہم اسکولوں میں باقاعدہ پر حمائی جاری تھی، آگریز اور انگریز ی حکومت کا بی آخری دور تھا اور ملک کے طول وعرض میں بدیری حکمرانوں اور ان کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف اور ملک کے طول وعرض میں بدیری حکمرانوں اور ان کی لائی ہوئی تہذیب کے خلاف اور می بھی مگر بایں ہمہ بیہونہار اور ذبین طالب علم اپنی تعلیم کی طرف اور کی کا میابی حاصل کرتارہا۔

مراز میں میں میں میں میں میں میں میں اور اور ایک میں میں میں اور اور ایک اور فہم و بصیرت کی جس تیز ہوتی گئی، اس کے دل میں اس کے دل میں

المحنی احساسات کوایک واقعے نے مزید مہیز دی، جومولانا سید حسین احمد نی تک دورہ اسلیم بیدہ ہے۔ اس وقت اس ذبین طالب علم کی فہم وبصیرت نازک سیاس اور مکلی سیاست کو تعصف سے قو قاصر تھی ، مگر حضرت مدنی قدی مرو کی شخصیت اوران کے لب ولہجہ نے اس کی طبیعت کو بہت متاثر کیا۔ حضرت مدنی کی شخصیت کے متعلق نضے عبد المجید کے ول میمن عیدا ہونے والا بیلاز وال تا ثر ثابت ہوا، تا ہم ابھی عملی قدم اشھانے میں کچھ وقت میمن عیدا ہونے والا بیلاز وال تا ثر ثابت ہوا، تا ہم ابھی عملی قدم اشھانے میں کچھ وقت میمن عیدا ہونے والا بیلاز وال تا ثر ثابت ہوا، تا ہم ابھی عملی قدم اشھانے میں کچھ وقت میمن میمن اور آپ نے نمل کا امتحان نمایاں پوزیش کے ساتھ یاس کیا.

المامية و بين طالب علم آخوين جماعت ميں پہنچا تھا، كه برعظيم پاك و ہند كی تقسيم كا

فیصلہ پنی اختا می صورت کو جا پہنچا (۱۹۲۷ اگست ۱۹۳۷ء)۔ اس کے ساتھ بی پورے ملک میں قبل وغارت گری اور فسادات کا لا متنا ہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ آگ اور خون کے دریا سے گزر کر جب بیذ بین طالب علم اپنے والدین کے ہمراہ ارض پاک پر پہنچا تو اب اس کی دنیا بدلی ہوئی تھی، اس کی تیز اور ذبین آٹھوں نے وحشت ناک مناظر اور دنیا پرسی کے جو ہواناک نتائے دکھے تھے، ان سے اسے کو فیصلہ کرنے میں بڑی مدوئی۔ شور کوٹ میں مستقل طور پر آباد ہو جانے کے بعد والدین نے اس نو جوان کو اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہا اور اس نو جوان نے کچھ روز نے سکول میں حاضری بھی دی اور آپ نے بارچ میں 1978ء میں مُدل کا امتحان دیا اور کا میا بی حاصل کی مگر اب آپ کا دل ممل طور پر اس تعلیم سے باغی ہو چکا تھا اور آپ نے بی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب این کا دہ اب این کا دہ اب این کا دائی کا این کا دہ اب اب کے دل کی آ واز کے سامنے کوئی رکا و د نہیں ڈالیس گ

۲-پہلاقدم

بالآخروه مرحله آسمیا تھا کیملی قدم اٹھایا جائے، چنانچہ ایسانتی ہوا .....نو جوان عبد البجید نے اپنے گھروالوں کے مرضی کے برخلاف مدرسه عربیہ دارالعلوم ربانیہ (تخصیل ڈبیک عجہ ہلع نیمل آباد) میں واخلہ لے لیا، میراغلبًا وسط ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہے .

یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیاد ورشروع ہوا۔ پراناعبدالمجید ایک نے روپ میں دھل چکا تھا، بیروپ جوخوداس کا اپناروپ تھا، گھر والوں کی نارانعگی، بلکہ شدید نظگی اور قطع تعلقی کا ذریعہ بنا ..... مالی امداد واعانت بند کردی گئی ..... کیکن جوقدم اٹھنا تھے، وہ اٹھ گئے اور عزم وہمت کے ساتھ اٹھنے والے قدم واپس نہیں ہوا کرتے۔

مولانانے بیز مانہ نہایت تکی اورافلاس میں گزارا، مگر کسی صورت میں راہ حق وصدافت سے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ اساتذہ بنے جب ان کابیشوق اور ولولہ ویکھا، تو ان سے خصوی شفقت اور مہریانی کا سلوک کیا، اس فہرست میں دارالعلوم ربانیہ کے شخ الحدیث مولانا محدر فیق صاحب کا تام سرفہرست ہے، انہوں نے راہ صبر واستقامت میں ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان پر بمیشہ مہر بان رہے۔

المنظمة العصري العصري العصري المنظمة العصري المنظمة العصري العصري المنظمة العصري المنظمة العصري المنظمة المنظم

وارالعلوم ربانیہ میں دوسال زیرتعلیم رہنے کے بعد آپ نے تین سال اشرف الرشید نامی مدرسہ میں جوفیصل آباد ہی کے ایک قصبے میں قائم تھا تعلیم حاصل کی . ۱۰۔خانہ آبادی

مرجیدا کہ کہاجا تا ہے۔ ہرانسان اپنی نقد برائے ساتھ لے کرآتا ہے، مال باپ تو اس کی روزی کا فقط ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اگر ایک راستہ بند ہوجائے تو اللہ تعالی ووسرا راستہ کھول دیتا ہے، چنانچہ مولنا کے سلسلے میں قدرت کی طرف سے کچھا ایسا ہی کرشمہ و کھینے میں آیا۔ ہوایوں کہ قدرت نے اس ذمین وفطین طالب علم پر، اسلامی تعلیم کے دوسرے عی سال میں، کمالیہ کے ایک کھاتے پینے گھرانے کو مہر بان کر دیا، اس فاعدان کی قدر دانی نے، جواب تک خوشگوار تعلقات کی صورت میں برقر ارہے، اس فوجوان کی ڈانو اڈول زندگی کو ایک قوی سہارا دیا۔ وینی تعلیم کے دوسرے سال کے ایک تو جوان کی ڈانو اڈول زندگی کو ایک قوی سہارا دیا۔ وینی تعلیم کے دوسرے سال کے افعان میں شادی خاند آبادی پر منتج ہوئے، اغلباً نواح افعان میں شادی خاند آبادی پر منتج ہوئے، اغلباً نواح مسلام خاندان کی ایک نہایت وفا شعار، پارسا صفت اور سلیقہ شعار خاتون سے آپ کا لکاح ہوگیا اور زخصتی بھی اس وقت عمل میں آگئی.

افی ابتدائی تعلیم کی پخیل کے بعد دورہ حدیث شریف کے لیے آپ نے (اغلبًا ۱۹۵۳ء ۱۹۵۳ء) میں ملتان کے معروف مدرسے ''مدرسہ قاسم العلوم'' میں داخلہ سلے لیا، جہال اس زمانے میں ملک کے نامور اور جید اسا تذہ درس و تذریس کے فرائعن انجام و سے رہے ہے۔ ان اسا تذہ میں سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروف سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروب سے بالخصوص دواسا تذہ نے آپ کی معروب سے بالخصوص دواسا تذہ ہے۔ ان اسا تذہ میں سے ایک دارالعلوم دیو بند کے سابق استاد

مولنا عبدالخالق "عظے، جواس زمانے میں قاسم العلوم میں صدر مدرس عظے اور سی بخاری اور جامع تر ندی کا درس دیتے تھے (مولا تانے یہی دو کتابیں ان سے بر هیں)، دوسری نامور شخصیت مولنا مفتی محمود" (م ۱۹۸۰ء) کی تھی، جواس وقت یہاں سیج مسلم شریف بر هاتے تھے.

آپ کی طبیعت میں وضاحت اور قدرت اظہار کا ملکہ اور علم حدیث وتفسیر سے جو نہایت گہراربط پیدا ہوا ،وہ انہی اساتذہ کی نظر کرم کا فیضان ہے۔ مہایت گہراربط پیدا ہوا،وہ انہی اساتذہ کی نظر کرم کا فیضان ہے۔ مہاروحانی تربیت

قدیم علاء کی طرح آپ نے صرف ظاہری تعلیم پر کفالت نہیں کی، بلکہ باطنی فیض تربیت کے لیے مولنا عبدالقا در رائپوری اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین و خلیفہ مولنا جافظ عبدالعزیز رائپوری متعلوی کے سامنے حاضری دی.

مولانارائپوری کےعلاوہ آپ کامیال جمیل احدیمیواتی اورسیدانور حسین بفیس انحسینی مدظله سے بھی روحانی تعلق رہا۔ مؤخر الذکر دونول بزرگول سے مولانا کوخلافت واجازت بھی حاصل ہے، گر ..... بیروحانی استعداد آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے " بیری مریدی" بہت اچھا طریقہ ہے، گرکیا جائے ..... مولانا کی طبیعت اُدھر نہیں آتی .

۵۔ معلمی کے طرف

مقام بیدا کیا که ابھی تک طالب علموں کی زبان پرآپ کا بی تام آتا ہے۔

دارالعلوم کبیر والدابتداسے ہی اپنے مخصوص تدریسی اور تعلیمی ماحول، اسا تذہ کے تبحر علمی اور اپنے موقع محل کی بنا پروطن عزیز میں بڑاا ہم مدرسہ تصور کیا جاتا ہے اور مولانا 192۲ء تک اس کی روح روال رہے .

آپ خود فر مایا کرتے ہیں کہ بچپن میں میری ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالی انہیں لاکھوں انسانوں تک فیض کہ بنچانے کی تو فیق اور ہمت عطا فر مائے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیآرز و پوری کر دی ہے اور آپ کاعلمی اور قکری فیضان ملک کے کوشے کوشے تک پہنچ رہاہے .

۲\_ دینی علوم

اور بیہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ آپ ایک کا میاب مدرس بی نہیں ، بلکہ طلبہ کے لیے آپ سے طلبہ کے لیے آپ کے طلبہ کے لیے آپ کے ورواز ہے دات دن کھلے رہتے ہیں .

آپ فی الواقع طلبہ کے دوست اور خادم ہیں۔ غریب، نا دار اور مفلس طالب علموں کی نہایت مختی طریقے سے امداد فرماتے ہیں کہ کسی کا نوں کان خبر نہیں ہوتی، طلبہ کی ہرفتم کی مشکلات میں ان کے ایک قابل اعتاد رفیق اور مہریان دوست ٹابت ہوتے ہیں، اور ان کی بہتری اور فلاح و بہود کے لیے آپ سے جو پچھ بن پڑتا وہ مغرور کرتے ہیں۔ بہر والہ میں آپ طلبہ کی حمایت کے جرم میں اکثر انتظامیہ کی آنکھوں کھکتے ہیں۔ بہر والہ میں آپ طلبہ کی حمایت کے جرم میں اکثر انتظامیہ کی آنکھوں کھکتے رہے، جب بھی مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے ناجائز طور پر کسی طالب علم کی حق تلفی یا اس کی جنگ کی جاتی ، تو آپ اس کے معاون اور حمایت بن کر کھڑ ہے ہوجاتے ، طلبہ مولانا کی اسی اخلاقی حمایت وسر پر سی کی وجہ سے آپ پر جان چپٹر کتے ہیں .

یوں تو دارالعلوم کبیروالہ میں اپنے دفت کے کئی متنداور جیدعلاء تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، محرقدرت نے تعلیم اور تدریس کا جوملکہ آپ کو بخشاہ، ووصرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ درسیات کے علاوہ آپ کا سب سے اہم کارنا مہ طلبہ کو دورِ حاضر کے مسائل ومعاملات سے آگاہ کرنا اور ان میں جدید مسائل ومعاملات سے نبرد آزما ہونے کا سیح ملکہ اور شعور پیدا کرنا ہے.

آپ فی الواقع ایک'' ذہن ساز''استاد ہیں، آپ کتاب کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ طلبہ کی نذر کرتے ہیں، یعنی اسلام کی خدمت و حفاظت کا جذبہ؛ اس کے لیے جان لڑا دینے کا ولولہ، مصائب و آلام کا مردانہ مقابلہ کرنے کی ہمت، اور دورِ حاضر کے نقاضوں کو بحضے اور ان کے مطابق اپنے آپ کوڈ ھالنے کا خصوصی وصف وغیرہ.

یبال کی تدریس کے دور میں خصوصی طور پر آپ کے درس قر آن اور درسِ مشکلوۃ شریف نے بہت شہرت یائی ، اوران دومضامین کے ذریعے آپ نے طلبہ میں جوشعور اوراحساس ذمہ داری پیدا کیاوہ الفاظ وحروف کامختاج نہیں ہے.

1941ء کے آخری دن تھے، کہ دارلعلوم کبیر والہ کی انظامیہ سے آپ کی ان بن ہوگئ تو آپ نے پندرہ سال کی تدریس کے بعد، دارلعلوم کبیر والہ چھوڑنے اور مدرسہ باب العلوم کبروڑ پکا کوزینت بخشنے کا فیصلہ کرلیا (۱۳۹۲ھ/۱۹۲۶ء). چنانچہ اس وقت سے آپ ای مدرسہ میں تدریسی فرائض انجام دے دیے ہیں.

٤- جامعه إسلاميه باب العلوم من تدريس كادور

کہروڑ بکا مسلع لودھراں کا ایک تاریخی قصبہ ہے ..... یہاں مغلوں کے دور تک کے واضح آثار موجود ہیں الیکن اس قصبے کی تاریخ اس سے بھی قدیم ہے.

یہاں باب العلوم کے نام سے ایک مدرسہ موجود تھا، گروہ عرصے سے بہ آباد تھا۔
اس کی دیواریں ایک زمانے سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سننے و بہتاب تھیں۔ بالآخر مدرسہ کی قسمت کا ستارہ چک اٹھا۔ اس سلیلے میں مدرسہ کے مہتم معروف زمینداراورد بنی شخصیت شیخ غلام محمر عباسی اور ان کے والد محترم شیخ خورشیداحمہ عباسی مرحوم کی کاوشیں رنگ لائیں اور علوم اسلامیہ کے ایک فرز نمہ نے اس مدرسہ کی فضاؤں کو اسینے علمی فیضان سے بسانے کا فیصلہ کرلیا۔

يهال آپ كي تدريسي قابليتول كے ساتھ ساتھ انتظامي قابليتوں كامظاہر و بھي ديھنے ميں

آیااور ہارے مخدوم ایک کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ ایک کامیاب نشظم بھی ہابت ہوئے۔ یہاں کے ابتدائی کئی سال مشکلات سے بھر پور ہو کر گزرے۔ وافلی قتم کی مشکلات، علاقائی مشکلات، سابی وسابی مشکلات، الغرض قتم ہائتم کی مشکلات نے مشکلات، علاقائی مشکلات، سابی وسابی مشکلات، الغرض قتم ہائتم کی مشکلات نے آپ کو پریشان رکھا گرآپ نے اپنی مستقل مزاتی اور نا قابل سخیر ہمت اور عزم کے طفیل ان تمام معرکول کوسر کیااور اللہ کے فضل وکرم سے ان حالات سے سرخروہ وکر نکلے۔ آج کل آپ کی زیر گرانی مدرسہ باب العلوم نہایت کامیابی سے ترقی کی منز کیس طے کردہا ہے، اس میں ااسو کے قریب طالب علم اور طالبات زیر تعلیم ہیں، تمام طلبہ کی خوراک اور مہائیش مدرسہ کے ذمہ ہے، گراس کے باوجود مدرسہ کا کوئی سفیر کی جگہ جا کر دست سوال رائش مدرسہ کے ذمہ ہے، گراس کے باوجود مدرسہ کا کوئی سفیر کی جگہ جا کر دست سوال درانہیں کرتا۔ یہ قالبًا مدرسے کے سالانہ اخراجات کا بندوبست کردہا ہے۔

مولانا کو بڑے بڑے اساتذہ حدیث، مثلاً مولانا محد زکریا کا تدھلوی، مولانا محد بوسف بنوری، مولانا سرفراز احد خان، مولانا محدادریس کا ندھلوی اور دیگر کئی اساتذہ سے اچازت حدیث حاصل ہے۔

^\_مولا ناادناز درس وتدرئيس

مولانا کی زندگی پر، ایک نظر ڈالنے کے بعد مناسب ہوگا، کہ آپ کے انداز تعلیم اور تعلیم وقد رئیں کے انداز پر بھی مخضری گفتگو کرلی جائے .....تفصیل درج ذیل ہے۔ مولانا اس وقت جب زندگی کی تقریباً (اگریزی حساب سے اے) اور (عربی حساب سے ۲۷ کے ۲۳ سے ۲۷ کے بہاریں و کھے چی بی پاکستان کے ان گئے چئے، اسا تذہ میں شامل میں، جن کی تدریس کی شہرت نے دور دراز علاقوں کو متاثر کیا ہے۔ مولانا روایتی قشم کے مدرس نہیں ہیں، بلکہ ان کا انداز تدریس غیرروایتی نوعیت کا ہے۔

ہمارے دینی مدارس میں عام طور برحدیث، فقداور تفسیر کی کتب میں گئے چنے مقامات برائر میں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے در قدر تدریس صرف کیا جاتا ہے، مگر مولانا ایسے مقامات سے، بہت عمد کی کے ساتھ کر رجاتے ہیں۔البتہ جہاں کوئی معاشرتی ، تہذیبی یا کوئی اخلاقی مسئلہ ندکور ہو، وہاں

پر، مولانا .....رک جاتے ہیں ، اور اس مسئلے کی ، الی عمر کی کے ساتھ تشریح کرتے اور اس پرا ظہار خیال کرتے ہیں کہ ان کے سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے .
وہ جو کہا جاتا ہے'' از دل خیز د بر دل ریز د'' (جو بات دل سے نگلتی ہے ، وہ دل پر ضرور اثر کرتی ہے )۔ مولانا کی ہر بات اس کا مصداق ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور طالب علموں اور سمامعین کے دلوں پر اثر کرتی ہے .

دارالعلوم کیروالہ میں ایک سے بودھ کرایک مدر س تھا، وہاں ایسے مدر س بھی ہے، جو بوی کچھے دار، بوی علمی اور مدلل عفتگو کرتے ہے۔ ایسے بھی ہے، جو گئے بندے انداز میں قد راسی خدمات انجام دیتے ہے، گرمولا نالدھیانوی کا انداز براہی منفر دتھا ..... وہ بظاہر ایک عام سے مدر س نظر نہیں آتے ، گرجب کوئی ان کے قریب آتا ہے۔ آئیس دوچا رمرتبہ سننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ ایک ایسے سمندرکو دریافت کرتا ہے، جس کی تہہ سفیدا ور شمنڈی برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے.

مولانا کی تدریس کی پہلور کھتی ہے .....انہیں کتاب برکمل عبور حاصل ہوتا ہے۔ وہ طالب علموں کی نفسیات سے کہراشغف رکھتے ہیں۔ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔نگ کتابوں اور جدید مسائل کا مطالعہ،ان کامجوب ترین مشغلہ ہے.

مولا ناخصوصی طور پر، اپ شاگردول کوجن با تول کی بار باراور کشرت کے ساتھ دعوت و بیجی بات دوسر ہے ہے دوستی ، اخلاص اور محبت رکھنے کی دعوت ہے ، تیجی بات بہت کے دھر ول، برادر یول ، فرقول اور قومول بیس بٹے ہوئے اس معاشر ہے میں مولا ناکی بیدل پذیر دعوت بردی اہمیت رکھتی ہے ۔۔۔۔۔اور رحمۃ المعلمین کی امت کو آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ بہی دعوت ہے . مولا نااس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نبوی کا بکشرت حوالہ دیتے ہیں ۔جس میں ارشاد نبوی ہے :

تم جنت میں داخل نہ ہو گے، جب تک تم مومن نہ ہو گے اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تہہیں ایک ایساعمل نہ بتاؤں کہ اگرتم وہ کرنے لگو، تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، تم کثرت سے سلام پھیلاؤ.....

لاتدخلوالجنة حتى تؤمنو ولا تؤمنوا حتى تحابو! افلا ادلكم على شيى أذا فعلت موه تحاببتم افشوا السلام بينكم. (مشكوة)

مولانا کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر معاشرہ پیدا کرنا ہے، جس کی اساس ندرنگ پر ہے، ندوطن اور قبیلے پر۔ آپ اس سلسلے میں غالب کا پیشعرد ہراتے ہے:

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسال سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

آپ لوگول کوآپس میں دوئی رکھنے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر زندگی کے ریگ زاروں کوعبور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، سساور بیا ایک ایبا''سبق'' ہے جس کی نفرتوں اور فرقہ پرستیوں سے ڈسے ہوئے اس معاشر کے کوسب سے زیادہ ضرورت ہے.
۲۔ خوداعتما دی کی دعوت

مولانا کے دروس (Lectures) میں ..... باہمی محبت والفت کے ساتھ ساتھ ساتھ طالب علموں کوخو داعتا دی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اورخو داعتا دی ایک الیم شے ہے، جس کے بغیرانسان ..... پی ' خودی' اور اپنی ذات کی تعمیل سے عاری ہوتا ہے، اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ زور در خودی' میر دیا ہے، فرماتے ہیں:

جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقیں پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روم کا الامین پیدا مولانا بھی اپنے شاگر دوں میں بال و پرروم الامین پیدا کرتے ہیں۔

یہ ملک وقوم کی بدشمتی ہے، کہ عموماً کھاتے بیتے گھرانوں کےلڑ کے جدید تعلیم کاراستہ اختیار کرتے ہیں اور جولوگ اپنی اولا و کوجد بدتعلیم نہیں ولا سکتے انہیں دین تعلیم کے ليے جيجا جاتا ہے، اس طرح ديني مدارس ميں آنے والے طلبہ مالي اعتبار سے تو پس ماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح بینو جوان ذبنی اعتباد سے بھی، کچھ زیادہ '' زرخیز''نہیں ہوتے ....ایسے لوگ جب دین مدارس کی تنگ نائے سے نکل کر ملک وقوم کے دھارے میں شامل ہوتے ہیں ،تو تمام عمر بھر''احساس محرومی''اور''احساس كمترى" كاشكارر يت بيں۔ بيار ذہنيت ركھنے والے ان لوگوں سے معاشرے كو بھلا کیا تو قع ہوسکتی ہے، اور بیا یک کھلی حقیقت ہے کہ ایک مریض مخض دوسرے مریض کا علاج ہیں۔مولا تااہیخ" وروس" میں اس" بیاری دل" کا بھی علاج کرتے ہیں . مولاناالی آیات مبارکهاورالی "احادیث" بر کال کر گفتگوکرتے ہیں جن میں "خودی کی بلندی "کاسبق ملتاہے،آب صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ محابہ کی اکثریت کے باس تن ڈھا تکنے کو کپڑانہ ہوتا تھا،لیکن دنیانے دیکھا کہ انہی مفلس اور قلاش صحابہ کی ٹھوکروں ہے قیصر و کسری کے محلات زیروز برہوئے، دنیا کی متمدن اور مہذب تومیں ....ان مفلوک الحال مسلمانوں کے معزم قوی' کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئیں ، ..... حضرت عبداللدبن عمروبن العاص سعايك روايت بكه ني اكرم صلى الله عليه وسلم الين كرس برآمد موت اورسيد مصاصحاب صفد كردميان مين جابيته. اس وفت ان کا حال رہتھا کہ وہ ایک دوسرے کےجسم سے اپنے نیم برھنہ جسموں کو چھیا رہے تھے .... نباض فطرت انسانی آ مخصور صلی الله علیه وسلم نے ان کا بیرحال و یکھا تو فرمایا کہ "تم لوگ مال داروں سے یا پنج سوبرس پہلے جنت میں داخل ہو سے" بین کران کے چہرے کھل اٹھے۔حضرت عبداللہ بن عمر وقفر ماتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی پیخواہش ہوئی کہ کاش میں بھی انہی مفلوک الحال لوگوں میں سے ہوتا . پیحدیث بیان کرتے ہوئے، مولانا کا چہرہ فرط خوشی سے تمتما جاتا ہے۔ ۔۔۔۔ اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوے..... پس ماندہ علاقوں اورغریب کھرانوں کے.....نوجوان بھی

و المعلمات مكيم العصير كالمحمد المعلم المعلم

ہاغ ہاغ ہوجاتے ہیں ..... جانے اس وفت ان کے دلوں میں خوشی اور خود اعتمادی کے کتنے چراغ روشن ہوجاتے ہوں گے .

علامہ اقبال نے اگر چہ واعظ کے دل و دماغ پر''وعدہ حور'' کے اثر کو ہدف تقید بنایا ہے، مرحقیقت بیہ ہے کہ اکثر اوقات بیہ وعدہ حور بھی بڑے کام کی چیز ٹابت ہوتا ہے، اوراس کی بنا پر، دل و دماغ میں خوداعتا دی اورعزت نفس کی وہ فضا بیدا ہوجاتی ہے، جو بڑے برے ادبوں اور شاعروں کا کلام پڑھنے سے بھی پیدائیں ہوتی .

ان کی ای نوع کی تربیت کابیا تر ہے کہ آپ کے شاگردوں نے سیاست، علم ودانش، اور دنیا ان کی اور دنیا ان کی اور دنیا ان کی انوالعزی اور قوی عزم کے گن گاتی ہے....اور دنیا ان کی الوالعزمی اور قوی عزم کے گن گاتی ہے.

خوداعتادی، باہمی پیار ومحبت کے فروغ اور مطالعے اور مشاہرے میں وسعت کے کے آپ ...... "سیر وتفریح" اور کھیل کو دکولازمی قرار دیا کرتے ہیں ..... حالا نکہ " دینی مدارس" میں بید دونوں" باتیں" ابھی تک" شجر ممنوعہ" نصور ہوتی ہیں .

مولانا کے بیخیالات قدماء کے خیالت سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔ جن کے ہال جسمانی مشقت وریاضت پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ نامور مالکی فقیہ قاضی ابن جماعة نے اپنی کتاب تذکرة السامع والمتعلم کے عنوان سے، جو مختفر مگر جامع کما بچہ تحریر کیا ہے، اس میں ''آ داب علم'' میں سے، ایک ادب سیروسیاحت کا مجمی بیان کیا ہے، قاضی صاحب لکھتے ہیں:

وكان بعض كبار العلماء المحلمة المحلمة المحلمة الطلبة ..... علم الطلبة .... المحلم السي مسقامات النزهة من ويشتغلون بما لا ضرر المحلمة عليهم في دينهم اودنياهم المحلمة المحلمة

یعنی بعض بڑے بڑے علااپنے طالب علموں کو کسی صاف ستھرے اور خوش منظرمقام پر لے جاتے اورا لیسے کھیلوں میں مشغول رہنے ، کہ جن کا ان کی دندی یا دینی زندگی پر کوئی نقصان نہ ہوتا تھا.

المنظبات دكيم العصر العصر

خودمولانا كينك (Picnic) كااستدلال ..... آيت قرآنيه:

اَرُسِلُهُ مَعَنَا عَداً یعنی (برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے میسر تعین کہ وہ میسر تعین کے دور کے اسے جارے ساتھ بھیج و بیخے ، کہ وہ (یوسف) کھائے گا اور کھیلے گا.

سے کرتے ہیں۔ لیکن'' وینی مدارس'' میں بیساری با تیں''معیار علی'' کے منافی تصور ہوتی ہیں .

٣ ـ كثرت مطالعه كي دعوت

مولاتا کی گفتگواور عمومی بات چیت ہے، مطالعے کی وسعت جھلکتی ہے اور ظاہر ہے کہ مطالعے کے بغیر ' گفتگو' اور'' درس'' میں نہ تو وسعت پیدا ہوتی ہے اور نہ گہرائی ..... آپ شروع ہے ہی بہت زیادہ مطالعہ پندرہ ہیں ..... بڑھا ہے میں ، البتہ اس میں فرق ضرور پڑا ہے، کیکن'' جذب'' بہر حال موجود ہے .....گواب بیہ جذبہ صرف مغروری کتب اور رسائل کے مطالعے تک محدود ہوکر گیا ہے.

آپ کا حافظ بھی ہوئے غضب کا ہے ....آپ کو کتابوں کے حوالے ،ان کے صفحات سمیت یاد رہتے ہیں .... آپ ارپ سمیت یاد رہتے ہیں .... آپ اپنے شاگردوں میں بھی یہی بات پیدا کرنا جا ہے ہیں .

آپ کو''ادب'' کے ساتھ بھی خصوصی ول چھپی ہے، اچھی بات اور اچھا شعر آپ کی کمزوری ہے۔۔۔۔۔۔اور میں بڑے واثو ق سے کہ سکتا ہوں کہ اگر آپ دینی عالم نہ ہوتے تو ایک ایجھے شاعر ضرور ہوتے، آپ کے کئی شاگر د تک بندی کرتے کرتے، اچھے خاصے شاعر بن گئے ہیں.

آپ اپنی گفتگواورا پے خطوط میں موزوں اور برخل اشعار کا استعال کرتے ہیں ..... اور بعض اوقات آپ اپناما فی اضمیر صرف ایک شعر میں بیان کردیا کرتے ہیں . معہ - فقس کے ع

~ \_ تربیت <sup>لف</sup>س کی دعوت

آپ کی تقریروں اور گفتگویں دوسری باتوں کے ساتھ 'تصوف' یا''تربیت نفس' کی

ر فظبات مكيم العصر العصر

دعوت میں شامل ہوتی ہے، آپ تصوف کو حدیث جریل میں آنے والے ''احسان'' کی تعبیر قرار دیتے ہیں۔جس میں ہے:

(حضرت جرئیل نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا) احسان کیاہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر ہے، جیسے کویا تو اسے دیکھ رہاہے، اوراگر تو اسے دیکھ رہاہے، اوراگر تو اسے دیکھ رہاہے.

مالاحسان ان تعبد الله الاحسان ان تعبد الله كانك تسراه فانه يراك تكن تراه فانه يراك (البخارى)

چنانچہ آپ نے سب سے پہلے تو شاہ عبدالقادر رائپوری سے بیعت کی .....ان کی وفات ۱۹۲۲ء کے بعد، کچھ عرصہ لا تعلق میں گزارا، پھر ۱۹۲۵ء کے قریب مولانا عبدالعزیز رائپوری کے ہاتھ پر بیعت کی ایک زیانے تک آپ کا مولانا ہے بروا گہرا تعلق رہا، .....ادران دنوں آپ مولانا کے لیے بیشعر پڑھا کرتے تھے.

دلم کہ رم نبودے زیری رو جواناں کہنہ کار پیرے بردش بیک نگا ہے

بعد میں اگر چدا س تعلق میں فرق آگیا لیکن مولا نا محتصلوی کے ساتھ آپ کی عقیدت و محبت میں کوئی فرق نہ آیا.

آپ کودوسرے کی صوفی بزرگول،خصوصاً حفرت مجدوالف ٹانی "، شاہ ولی اللہ محدث وحلوی"، شاہ عبدالعزیز محدث وحلوی"، سید احمد شہید بریلوی "، شاہ اساعیل شہید محمولا نا محمد قاسم نانوتوی "،مولا نا رشید احمد گنگوہی "،حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی "،حضرت مولا نا حسین احمد مدنی اور دوسرے اکابر سے بردی عقیدت ہے اور آپ ان کا ذکر ہمیشہ بڑے ادب سے کرتے ہیں،اور ان کے علی اور صوفیا نہ معارف و نکات سے اپنے سامعین کومخلوظ فر ماتے ہیں.

مولانا''تربیت''کوتعلیم کالاز مدتصور کرتے ہیں،مولانا کا خیال ہے کہ تعلیم اس وقت تک بندے کوفائدہ نہیں دیتی، جب تک''تربیت'' کالاحقداس کے ساتھ نہ ہو، (mm) حظبات حكيم العضري

مولا نا کے نز دیک اگر علم انسان کوراہ ہدایت نہ دکھائے ،تو وہ علم وبال جان ہے،مولا نا کا پندیده ترین شعری مصرعه، جے وہ اکثر دہراتے ہیں ،بیہ:

علمے كەراەحق تىمايد جہالت است

آپ اکثر نبی اکرمصلی الله علیه وسلم کی اس حدیث کا ذکرکرتے ہیں ، که آپ اکثر

اوراے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ واعوذبك من عابهتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے. علم لا ينفع

علم کا نفع پیہے کہ وہ انسان کی شخصیت بدل دے ،اس کے خیالات وافکار میں تبدیکی پیدا کر کے، چنانچہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں، کہ جہاں تک علمی وسعت کاتعلق ہے، تو ایک مسلمان عالم اورایک غیرمسلم عالم میں بنیا دی فرق یہی ہے، کہ ایک طرف علم ہی علم ہےاور دوسری جانب علم کے ساتھ مل بھی ہے، چنانچے قرآن مجید میں ہے:

مَضَلُ الَّهَ فِينَ مُحَمِّمُ لُو اللهِ إِن لوَّكُولِ كَى مثال جو تورات كو المُعائِدَ ہوئے ہیں پھروہ اسے نہیں اٹھاتے (عمل نہیں کرتے)اس گدھےجیسی ہے،جس پر كتابين لا دوي گئي مون.

التُّوراة ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوُ هَا كَـمَشل الْحِمَارِ يَحُمِلُ أَسُفَاداً. (الجمع)

اینے شاگر دوں کی فکری اور ذہنی تربیت اور ان میں ' دعملی کمال' بیدا کرنے کے لیے آب نفساتی طریقول سے بھی کام لیتے ہیں ....آپ نفسیات کے موضوع پر پڑھا تو کیجھ خاص نہیں ، البتہ اس ہستی کے انداز تربیت اور فلسفہ اخلاق کا ضرور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے کہ جن کے سامنے انسانی علوم ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، یعنی نبی اكرم صلى الله عليه وسلم كي حيات طبيبه كا.

اس لیے آپ کی مجالس میں، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے "انداز تربیت" کا برتو عمر گی کے ساتھ نظر آتا ہے، آپ ڈانٹ ڈپٹ اور تختی وشدت کے بجائے بیار ومحبت سے اپنے طالب علم محر گرد جال ڈالتے ہیں،اوراپے عمدہ اخلاق اوراپنے زور داراسلوب بیان

ے طالب علم کواتنامتائر کرلیتے ہیں، کہاس میں ازخود تبدیلی رونما ہونے گئی ہے اور وہ ازخود اس سے اثر پذیر ہوجاتا ہے، آپ کا بیانداز تربیت ہی، آپ کی زندگی کی وہ متاع محرانما ہیہے، جے بجاطور پرآپ کا سرمایہ حیات قرار دیا جاسکتا ہے۔

الغرض مولا نا ..... اپنے دور میں اسلاف کی ادگار اور قدیم و جدید تعلیم کا ایک حسن امتزاج اور تعلیم کا ایک حسن امتزاج اور تعلیم و تربیت کا ایک خوب صورت تنظیم بین ، الله تعالی آپ کوان خوبیوں کے ساتھ سلامت رکھے.

خطبات عبدالجيدلدهيا نوى كاجائزه

مولانا عبدالمجید صاحب کے بیہ خطبات ..... زیادہ بہتر الفاظ میں، ان کے دروس (Lectures) ان کے ایسے خطبات کا مجموعہ ہیں، جوانہوں نے .....مختلف موقعوں پر دیئے، جن میں سے مولانا کے انداز تدریس اور اسلوب بیان کا بخو بی ت بیست

اظهاربوتاي.

جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ، مولانا ..... نے اپنی زندگی میں جوکام احسن واجمل طریقے سے انجام دیا، وہ ' دعمل تدریس' ہے، یہ فریضہ وہ تقریباً گزشتہ ۵۔۵ مالوں سے انجام دی رہے ہیں .....انہوں نے .....۲۰ برس کی عمر سے تدریس مروع کی اوراس وقت تک ، جبکہ مولانا سر سے زیادہ بہاریں و کھے چی ہیں ، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس عرصے میں آپ نے بنیا دی طور پر ، چار مدارس (جامعہ فعمانیہ کمالیہ ، مدرسہ قاسم العلوم ، دارالعلوم کبیر والہ اور جامعہ باب العلوم کہروڑ فعمانیہ کمالیہ ، مدرسہ قاسم العلوم ، دارالعلوم کبیر والہ اور جامعہ باب العلوم کہروڑ ایک میں تدریسی فرائض انجام دیئے ، ان میں سے اول الذکر دونوں میں صرف ایک کریں ، انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اور باقی عرصہ ..... آپ نے مؤخر الذکر دونوں مدارس میں تدریسی خد مات انجام دیتے ہوے بسرکیا .

ایک مدر ساور خطیب میں بردابنیادی فرق ہوتا ہے ....خطیب کے سامنے کوام ہوتے بیل البندااسے الیک مدر سامنے کوام ہوتے بیل البندااسے الیخ کی سام پر آگران سے کھٹاکو کرنا ہوتی ہے۔ جبکہ ''مدر س 'کے روبر وطلبہ ہوتے ہیں ....لہندااسے اپنی سطح سے کھٹاکو کرنا ہوتی ہے۔ جبکہ ''مدر س 'کے روبر وطلبہ ہوتے ہیں ....لہندااسے اپنی سطح

المنظبات مقد المعلق ال

ایک اجھے اور کامیاب مدرس کی کیا پہیان ہے؟ ہمارے خیال کے مطابق ،اسے کسی قاعدے اور ضا بطے کے تحت محد و دہیں کیا سکتا .....تاہم ہمارے خیال میں ایک اچھے اور کامیاب مدرس میں درج ذیل خصوصیات یائی جانی چاھیں.

اور ہمیاب مررس میں در جاتوں معوصیات پی جات ہے۔ ا۔ زیر درس کتاب برفکری عبوراوراس کے پس منظر دیکیش منظر سے گہری واقفیت

۲۔ مطالعے کی وسعت

سے اظہار مانی الضمیر کا وسیع ملکہ اور زبان و بیان کے اسالیب پر عبور

سم خوش اخلاقی اورخوش گفتاری

۵۔ سامع اورطالب علم کی دونی سطح اوراس کی نفسیات سے ہم آ ہنگی

مولانا عبدالمجید کے متعلق است بات بلاخوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ ان میں ایسے اور کامیاب مرس کی بیتمام صفات اوراس کے ساتھ مزید کئی اور صفات بھی پائی جاتی ہیں ۔ مولانا نے چونکہ تدریس کا پیشہ ضرورت اور مجبوری کے تحت نہیں اپنایا ، بلکہ ولی مسرت اور دلی شوق کے ساتھ اختیار کیا ہے ، اور آپ سرسے لے کر پاؤں تک ممل طور پر مدرس ہی ہیں اور شاید ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے ، لہذا آپ کی تدریس میں کمال در جے کی مجرائی اور کیرائی یائی جاتی ہے ۔

ں ہرس دریران پی ہیں ہے۔ مولانا کواپنے حاضرین اور اپنے شاگر دوں کی نفسیات پر پوراعبور حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ آپ بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے، طالب علموں کے ذہنون سے ابھرنے والے خیالات کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ اور پھران کے ہونٹ مہنے سے پہلے ہی، ان کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ان کی گفتگو سننے والوں کی

مانت اليي ہوتى ہے، جوغالب بيان كى ہے:

د یکمنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے جاتا ہے بھی کو یا میرے دل میں ہے

تا ہم مولا نامیں روایتی فتم کے مدرسین کے مقالبے میں ایک کمزوری بھی ہے، وہ پیر کہ آب اسيخ آب كوكماب كمضمون ياموضوع تك محدود بيس ركعة ..... بلكه آب كى مخفتگو کا کینوس بڑا وسیع ہوتا ہے۔ بسااوقات پورے درس میں، ایک بات بھی کتاب کے متعلقہ حصہ کے بارے میں نہیں ہوتی ، بلکہ ..... دوسرے موضوعات سے متعلق موتی ہے، مرجرت کی بات بیہ کان کے یہی دروس طلبہ میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتے اور پہندیدگی کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ایسے موقع پر،ان کے ذہن و مر کے دریجے کھلتے ہیں۔اور بات سے بات یوں نکتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔جیسے وہ محویات بیج کے دانے ہول۔ بہت جلدوہ اپنی تفتکو اور اینے الفاظ سے علم وادب کا ایک ایسا دائرہ بنا دیتے ہیں۔جس کی خوشبو بہت سحرانگیز ہوتی ہے .....مولا تا کے زیر تظرخطیات مولانا کے ایسے بی خطابات یا دروس پر مستمل ہیں.

جس نو جوان نے ان خطبات کوصفحہ قرطاس پر منتقل کیا ہے، اس نے ، انہیں اس اعداز اورای اسلوب میں معقل کردیا ہے۔ یقینا بیا نداز ....کسی محری امضمون تولیم کے اسلوب سے مختلف ہے ۔۔۔۔۔لیکن اگر اسے مضمون نولیم کے انداز میں مرتب کیاجا تا ،تو شایداس کا ساراحسن و جمال ہی غارت ہوجا تا''اس لیےا ہے

الحار تيب من مرتب كياجانا جا بي تقا.

میمضامین متفرق موضوعات ہے متعلق ہیں ،جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا- توحيدباري تعالى

ہو۔ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدے قبل معاشرے کی حالت

موس رسول التصلي التدعليه وسلم اوراس يصمتعلقه رسوم

مهم رحمت كائتات صلى الله عليه وسلم كالجين

هـ ماه محرم اوراسلامی تقویم

السنتمخلي كي حقيقت اورطا كفه منصوره

في علم كالهميت وعظمت.

۸۔ دیلی مدارس اور کا کج

۹۔ علما ہے دیو بنداوران کی خدمات.

المسلم خاتون كااسلوب حيات

اا ۔ سورج گرمن اوراس میں پوشیدہ اسباق.

١٢ اسلامي سأل كااختيام

۱۳ فاسق وفا جرلوگوں کی مشابہت سے اجتناب

۱۳ قیام با کستان اورعلاے دیو بند

ان کا پہلا خطبہ ۔۔۔۔ تو حید باری تعالی پر مشمل ہے، بدان کا "عبیدیہ" میں دیا ہو خطبہ ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کبری کو واضح کیا ہے۔۔۔۔۔۔ مجموعے کا دوسرا خطبہ دراصل "ختم بخاری" پران کا بیان ہے۔۔۔۔۔ بس میں آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث پر گفتگو فرمائی ہے اور" ایمان اور کفر" یا نوروظلمت کے مابین موازنہ کیا ہے۔۔۔۔ آپ کے اس خطبے کا عنوان اگر چہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدسے قبل معاشر ہے کی حالت ہے۔ گر حقیقت میں، اس کا موضوع اس سے زیادہ وسیع ہے اور انہوں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کفر کے مقابلے میں ایمان کو اور ظلمت کے مقابلے میں نور کی ایمیت اور اس کی قدرو قیمت کو واضح کیا ہے۔

اس مجموعے کا تیسرا خطبہ 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت اوراس سے متعلقہ رسوم' کے عنوان پر مشمل ہے۔ اس خطبے میں مولا نانے رہیجے الا ول کے مہینے میں میلا و النبی کے عنوان پر مونے والی رسوم پر گفتگو کی ہے، اور اس کو اسلام کے اصل پر وگرام سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس سے اگلے خطبے میں آپ نے اسلامی سال کی مال کی اہمیت کو واضح کیا اور محرم الحرام میں ہونے والی بے سنداور بے بنیا در سوم پر بحث کی اہمیت کو واضح کیا اور محرم الحرام میں ہونے والی بے سنداور بے بنیا در سوم پر بحث کی ہے۔ اس خطبے میں مولا نانے مولا ناخمس الحق حقانی کے حوالہ سے حضرت عیسی علیہ کی ہے۔ اس خطبے میں مولا نانے مولا ناخمس الحق حقانی کے حوالہ سے حضرت میسی علیہ السلام کی ماہ دسمبر میں ولا دت کو ' قرآن کریم کی تصریحات کے منافی' قرار دیا ہے اور اسلامی تقویم کی حکمتوں کو واضح کیا ہے۔

اگلا خطبہ'' تقوٰی حقیقت اور طاکفہ منصورہ'' کے تذکرے پرمشمل ہے۔۔۔۔اس میں بنیادی موضوع معکلوۃ شریف کی ایک حدیث ہے۔ جسے حضرت عرباض بن ساریہ

المنظبات حكيم العصر المحدد المحدد المقدد مسه المالية

نے روایت کیا ہے، اس حدیث میں ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ور نے کومضبوطی سے پکڑنے اور کتاب وسنت پر زور دیا ہے۔ مولا تا نے اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث میں فہ کور اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر بحث کی ہے، اس سلسلے ہیں 'صراط متنقیم'' بر بھی بر مغز گفتگو ہوئی ہے۔

دوعلم کی اہمیت' اسکلے خطبے کاعنوان ہے۔ اس خطبے میں آپ نے ملت ابراہیمی کی اسمیت ' اسکلے خطبے کاعنوان ہے۔ اس خطبے میں آپ نے ملت ابراہیمی کی توضیح وتشریح سے بات شروع کی ہے اور پھرخصوصی طور پر' و پنی علم' کی اہمیت اوراس کی فضیلت و برکت کو واضح کیا ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں شکوک و

شهمات کاشکارلوگوں کو میخطبه ضرور پڑھنا جاہیے.

مچر چونکہ دینی مدارس میں دینی علم پڑھایا جاتا ہے اور موجودہ زمانے میں اہل مغرب نے دینی مدارس کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔اس پس منظر میں مولا نا کا آئندہ خطبہ ب**ری** اہمیت رکھتا ہے۔جس میں دینی مدارس اور کالجوں کی تعلیم اور دونوں کے طرز تعلیم میں تقابل کرتے ہوے ..... دین تعلیم کے مراکز کا عمدہ ترین الفاظ میں دفاع کیا گیا ہے۔مولا تا کےخطبات کا ایک خوشکوار پہلویہ ہے کہان میں بات سے بات اُگلی چلی جاتی ہے۔ دین مدارس کی بات چلی تو برعظیم یاک و ہند میں دینی مدارس کی صورت میں، ہزاروں مدارس چلانے اوراعتدال برمنی مسلک رکھنے والے "علیاے دیوبند" کا تام بھلا کیے بھلایا جاسکتا ہے۔اس لیے اسکے خطے کاعنوان 'علاے دیو بنداوران کی جید مات ہے'۔ اس خطبے میں ، مولا نانے علامہ اقبال کاعلماے دیو بند کے متعلق بیقول نقل کیاہے، کہ''ہرعقل منداور ہوش مندانسان دیو بندی ہوتا ہے'۔ دراصل'' دیو بنديت وين مين مياندروي اختيار كرنے يے عبارت ب\_اس ليه ديوبندي علماء اوران کی برعظیم باک و مندیس دین فکرکو بروان چرهانے کےسلسلے میں ان کی كوششين جارى ديني تاريخ كالهم ترين حصه بين جنهين فراموش نبيس كياجاسكا. ایک مسلمان عورت کو کیسے رہنا جا ہے؟ خصوصاً پردہ اور حجاب کے متعلق اسلامی تعلیمات كيابي بيمولانا كالمطخط خطب كاموضوع بسيدراصل طالبات كسالانداجماع مے موقع پر، مولانا کا خطاب ہے، جس میں آپ نے مسلمانوں عورت کے اسلامی معاشرے میں کردار برگفتگو کی ہاور جاب اور بردے کی اہمیت کوواضح کیا ہے.

اگلاخطبه سورج كربن اوراس ميس بوشيده اسباق، كيعنوان برمشمل ب،اس ميسمولانا نے "سورج گربن" کے حوالے سے قرآن مجیداورا حادیث نبوید بر گفتگوگی ہے۔ "اسلامی سال کا اختیام" نامی خطب، میں مولانانے ماہ محرم میں ہونے والی رسوم پر بحث کی ہے۔مولانا کا بدخطاب "ماہ محرم اور اسلامی تقویم" کے عنوان سے گزشتہ اوراق میں ندکور خطبے سے ملتا جلتا ہے۔ مواداور مباحث بھی تقریباً کیساں ہیں. نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ....مسلمانوں کوغیرمسلموں اور فاسق و فاجراو کوں سے مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب کا تھم دیا ہے۔ یہی مسئلہ مولانا کے ایکے خطبے کا موضوع ہے، بیز خطبہ مولا تانے مدرسہ کی طالبات کی مجلس میں دیا ہے اور چونکہ عورتوں میں، دوسروں کی نقل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے پی خطبہ وفت كالك الم تقاضي يحيل كرتاب. قیام یا کستان کے بعد مسلسل میسوال اٹھایا جارہا ہے کہ بعض علاے دیو بندنے تحریک باكستان كى خالفت كيول كي تمي؟ اس كاجواب أكرجه فصل طور يركى كتابول ميس دياجا چکا ہے اور ان معروضی حقائق کی نشان دہی کی تئی ہے، جن کے تحت انہوں نے موقف ا ختیار کیا،لیکن پر بھی وقافو قایہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ان کےاس موقف کا سب سے واضح ثبوت بيه ب كداس موقف كى بنابروه آج بعى مندوستان كي ٢١٧ كروژ مسلمانوں كى قیادت کررہے ہیں ....مولا تانے ای موضوع برآخری خطبہ صاور کیاہے. مجموعی طور برہم بیا کمہ سکتے ہیں کہ بیمجموعہ بہت اہمیت کا حامل ہےاوران زندہ مسائل

مجموی طور پرچم بیر کہ سکتے ہیں کہ بیمجموعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ان زندہ مسائل کے بارے میں ، جن میں آج کا ہرمسلمان مرد وعورت بتلا ہے، بری رہنمائی کرتا ہے۔ بیخطبات ہرمسلمان کھرانے کی ضرورت ہیں .

الله تعالى شيخ الحديث مولا بالده يانوي كو، أوران كي مركز رشد وعرفان كوتا ديرسلامت ركي الله تعادير المامت ويجد المي محدود كوم تب كرنے والے حضرات كوجز الے خير عطا كرے۔ آمين

(محمودالحسن عارف) دارالعرفان رحمان یارک کشن رادی لا مور



ومطيان مكيم العصري

# اُستاد جي! ازشبير حيدرفاروتي

#### بظام المي

حضور خاشم المتبنين صلى الله عليه وسلم كى أمت كے تمام أدوار ميں الله كريم كے نظام قدرت كے تحت الى چُنيد واور برگزيدہ جستياں و نيا ميں تسلسل كے ساتھ تشريف لاتى رہيں جو بھتى ہوئى أمت كو صراط منتقيم و كھانے اور جادہ حق پر گامزان ر كھنے كا ذريعہ بنتى رہيں ۔۔۔ أن كى كتاب زندگى كا ايك ايك ورق أمت محمد يہ كى خير خوابى كيلئے وقف رہا۔۔۔ يہ قدى صفت بُورگ پورى إنسانيت كيلئے بيام رحمت تابت ہوتے رہے۔ اور چونكہ دو المصابقات نے ان سے نبيوں والا پيام رحمت تابت ہوتے رہے۔ اور چونكہ دو المصابقات و نقائص سے پاک رکھا جو ان كی شخصیت كودا غداركرتے اور ان كے پاكيزہ مشن ميں ركاوٹ بنے۔ كی شخصیت كودا غداركرتے اور ان كے پاكيزہ مشن ميں ركاوٹ بنے۔

#### أستاد جي!

سرز بین پاک و ہندجن نامور محدثین اور مفسرین پر فخر کرسکتی ہے اور اُسے
اپنی گود میں اُن کی پرورش کا شرف حاصل ہے۔ اُن میں ہمارے ' است او جسی '
حکیم العصر ، محدث وقت ، شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالمجیدلدھیانوی حفظہ اللہ ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔۔حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے علمی کارناموں کو کیف وکم کے اعتبار سے بفضلہ تعالی ایسی شہرت حاصل ہے کہ اگر اُنہیں إحاط کہ کیف

تحریر میں لایا جائے تو ایک صحیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

مقام كحريقت

استاذ العلماء، حضرت اقدى مولانا عبدالمجيدلدهيانوى مدظلة محض بلند پايه عالم دين بئ نبيل بلكه طريقت وتقوى كيجى اعلى مقام پرفائز بين - آپ كاشارأن چند برگزيده بستيون بين موتا ہے جنہيں رب العالمين نے اپنے دين كى اشاعت اور بقاء كے لئے عالم آب وكل ميں بھيجا۔

- آپایک درخشندہ ستارے کی ما نند ہیں جن سے کئی بھولے ہوئے لوگوں
   کوراہ مل رہی ہے۔
- ۔۔۔۔ آپ ایک روشن جراغ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر وشرک کے اندھیرے کا فور کئے ہیں۔
- …… آپایک بیش عالم دین ہیں، جورب العالمین کے عطا کر دہ علم کوشف
   اللّٰہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور جہالت ولاعلمی کے خلاف
   جہاد میں مصروف ہیں۔
- ۔۔۔۔۔ آپ ایک مخلص مر کی اور روحانی طبیب ہیں جواپی حرارت قلبی سے مردہ دلوں کوجلا بخش رہے ہیں۔
  - .... آپایک ایسشهرت یافته بین که جن کی وجه سے کہروڑ پکا پہچانا جاتا ہے۔
    - ..... آپ علم نبوت کے عطا کردہ اخلاق کا پیکراورتواضع کا مجسمہ ہیں۔
- ..... آپاُ منتومسلمہ کی حالت سُدھارنے میں ہمدتن مشغول ہیں مگر بغیر کسی تشہیراور طمع کے۔۔۔
- اسس آپ حفظه الله بلا فبه اليي پا كباز ومتبرك مستى بين جن كى ولا دت پرزيين نازاورآ سان فخر كرتا ہے۔

اے تو مجموعہ خوبی

100 mg/s

و نوانم می المان می

### تاريخ ومقام ولادت

اُستاد جی کی ولادت مبارکہ تقدی 1934ء بمطابق 19 صفر 1353ھ کوقصبہ کیم پور پخصیل مجکرا وَں مضلع لدھیانہ رصوبہ پنجاب (انڈیا) میں ہوئی۔جس کی وجہ سے آپ **لدھیانوی** مشہور ہیں۔

#### والدكرامي

آپ مذظلہ کے والد ہزرگوار کا اِسم گرامی حافظ میر یوسف تھا۔ جوا یک متوسط درجہ کے زمینداراور کا شکار تھے۔ اللہ کریم نے اُنھیں بھی بے شارصلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ آیک باوقار اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ شریف اُنھی دینداری اور دیانتداری کی وجہ سے علاقے اور ہراوری میں حدورجہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے میں حدورجہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ غالبًا اللہ نے آپ کی اس دینداری اور اخلاق حمیدہ ہی کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے حضرت اُستاد تی جبیما ہوگول اُن کے آگلن میں کھلا دیا۔

وعازتعليم

آپ دامت برکانہم نے قصبہ سلیم پور بخصیل جگراؤں بہلے لدھیانہ بصوبہ بنجاب کے ایک مقامی ہائی سکول میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔۔آپ شروع بی سے برے ساس اور ذہین واقع ہُوئے تھے۔ چنانچہ کردو پیش کے حالات اور ناانصافیوں سے آپ کا ذہن متاثر ہونے لگا، جول جول آپ کا شعور بردھتا گیا۔انگریزوں اور انگریزی تعلیم سے نفرت ہوتی گئی، لیکن فرمانبر دار طبیعت کے مالک اُستاد جی اور انگریزی تعلیم سے نفرت ہوتی گئی، لیکن فرمانبر دار طبیعت کے مالک اُستاد جی این والدین کی خواہش پرطبعی اور شعوری این والدین کی خواہش پرطبعی اور شعوری افرت کے ہا وجود جماعتوں کی جماعت میں منظی نمبرول سے پاس کرتے رہے۔ اُنھویں جماعت میں منظے کہ 14 راگست 1947 میں بوارہ

ہوگیااور پاکستان بن گیا۔ چونکہ ہندوستان کی تقسیم میں آپ کے آبائی صوبہ پنجاب کے بھی و صعی ہو سکتے ہتھے۔ اس لئے اُن کو بادل نخو استداپنا آبائی علاقہ چھوڑ ناپڑا، جو اَب بھارتی پنجاب ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے والدین کے ہمراہ مہاجرین کے قافوں کی معیت میں ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے اور شورکوٹ، پنجاب کو اپنا مسکن بنایا۔

اگر 1947ء میں ملک تقسیم نہ ہوتا تو آپ مارچ 1948ء میں غدل کا استخان پاس کر لینے لیکن اِس بڑارے کی وجہ سے آپ کا ایک ممل سال ضائع ہو گیا۔۔۔ پاکستان آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے والدین کی خواہش پر توٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ایک سلطے کو وہیں سے دوبارہ جوڑا۔اور موروثی پورڈی بی ہائی سکول سخصیل ٹوبہ فیک سکھے میں داخلہ لے ایرا اور اِس سکول سے 1948ء میں رہ جانے والا ممل کا امتحان مارچ 1949ء میں دیا۔اور کا میابی حاصل کی۔

ويني تعليم كاآغاز

تعلیم سے اگانہیں کھاری تھی۔ غیر عادلانہ تسیم اور تھیم کے دوران پیش آنے والے تعلیم سے اگانہیں کھاری تھی ۔ غیر عادلانہ تسیم اور تھیم کے دوران پیش آنے والے دلخراش واقعات نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ اَب آپ کا پیانہ صبرلبرینہ ہوگیا اور اپنی زندہ کرتے ہوئے مدر سسه پیارے والدین کی مرضی کے خلاف سُند بابرا ہیمی زندہ کرتے ہوئے مدر سسه دبانیہ او بوکے سکھ شلع لاکل پور (فیصل آباد) میں داخل ہو گئے میں داخل ہو گئے کے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خو تماشہ لپ بام ابھی مشت کے داست برکاتہم دوسال تک مدرسہ دبانیہ میں زیر تعلیم دے۔ بیسال آپ نے دامت برکاتہم دوسال تک مدرسہ دبانیہ میں زیر تعلیم دے۔ بیسال آپ نے بردی ہمت اور جوال مردی سے گذارے۔ آکے شوق نے اسا تذہ کرام کی آپ نے بردی ہمت اور جوال مردی سے گذارے۔ آکے شوق نے اسا تذہ کرام کی

خصوصی مہر بانیوں کا زخ آپ کی طرف کئے رکھا۔

المنات دكيم العصر حالات وكيم العصر حالات وتدكي

دوسال کے بعد آپ مدرسه الله ف الموشید، روش واله، فیصل آباد تشریف نے گئے، اور اسکلے تمن سال تک آپ اسی مدرسه میں پڑھتے رہے۔ دورہ حدیث شریف

حفرت است د جی دامت برکاتهم ندوده د بین شدیف کے لئے
اپنے وقت کی ممتاز دینی درس گاہ جامعہ قاسم العلوم ملتان کا استخاب کیا۔ آپ شوال
1373 مسلسل دوسال جامعہ قاسم العلوم میں رہے۔ جہال سے نہ
صرف آپ نے دورہ د بین شریف ممل کیا بلکہ دہاں اپنے دور کے آئمہ دین
وسیاست کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ یہیں آپ کو تفق دوراں حضرت مولانا
عبد المخالق صاحب سابق اُستاذ دارالعلوم دیو بنداوراہ میاست ،مفکر اسلام حضرت
مولانام فقتی محمود در حمد اللہ سے شرف بلمذ حاصل ہوا۔

رفقاءِ درس

روران تعلیم اچھے رفقاءاورصالح دوستوں کا وجود بڑی سعادت اورخوش بختی ہوا کرتی ہے۔ایک اچھاماحول انسانی زندگی کا دھارا بدل دیتا ہے۔ پینے سعدیؓ فرماتے ہیں کہ:

صحبتِ صالح ترا صالح كند صحبتِ طالح ترا طالح كند

چنانچ الله کریم نے است د جس کے مزاج کے مطابق بہت ہی شریف النفس رفقاء عطافر مائے۔ جن میں سے بعض کا انتخاب الله نے دین کے اعلیٰ امور کے لئے فرمایا اور اُن کے کارناموں کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آپ کے زیادہ تر رفقاء درس حدیث رسول کے خدمتگارا ورعلم وتصوف کے بادشاہ بنے۔

مشت نموندازخروارے:

شيخ الحديث معزت مولانانسليسر احسد صاحب - المريث الحديث

ر فعلبات حکیم العصر کا کی در دالان زندگی

حضرت مولا ناظریف احد مدصاحب به خطیب المت حفرت مولا ناضیاء السف اسمی صاحب به حضرت مولا نا قاری مسحد حدیف صاحب التف المن به الحدیث الحدیث حضرت مولا نا قاری مسحد انور صاحب دامت برکاتهم ، المانی به خشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدال معجید انور صاحب دامت برکاتهم ، لندن اور النظے علاوہ به شار ایسے رفقاء سے نواز اجن کی اعلی صلاحیتوں اور ارفع سیرتوں کا ایک زمان معترف ہے۔

### دوجارے دنیا واقف ہے کمنام نہ جانے کتنے ہیں

#### رهنة از دواج

آپ کی شادی خاند آبادی زمانهٔ طالب علمی میں اُس وقت ہوئی جب آپ مدرسدربانی ٹوبد فیک سنگھ میں دوسرے سال کے طالب علم نظے یہ حرم 1370 ھ کی بات ہے۔ آپ کی اہلیہ محتر مدایک انتہائی شریف اور متمول گھر انے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی آپ پر رب کریم کا خصوصی کرم رہا کہ وفا شعار اور سلیقہ مند رفیق میں ساتھ ساتھ مثالی ششر ال بھی نھیب ہوا۔ اولا و الله

1275 ھیں آپ نے جامعہ قاسم العلوم ملتان سے ابی تعلیم ممل کر کے مسئد فضیلت حاصل کی۔ اور اس سال مدر سه نعمانیه کمالیہ سے تدر کی زندگی کا مسئد فضیلت حاصل کی۔ اور اس سال مدر سه نعمانیه کمالیہ سے تدر کی زندگی کا آغاز کیا۔ اس دور ان آپ کوولی کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وری مخلیفہ کا ماری منابع وی کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وری مخلیفہ کا ماری منابع وی کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی مخلیفہ کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی مخلیفہ کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی مخلیفہ کے منابع کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی مخلیفہ کے منابع کی مخلیفہ کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی کامل حضرت میں کامل حضرت مولانا عبد اللہ صاحب رائی وی کامل حضرت مولانا عبد اللہ کی کامل حضرت مولانا عبد اللہ کیا ہے کامل حضرت مولانا عبد اللہ کامل حضرت مولانا عبد رائی کی کامل حضرت مولانا عبد کامل حضرت مولانا کامل حضرت مولانا کامل حضرت مولانا کامل حضرت مولانا عبد کامل حضرت مولانا کامل حضرت مولانا کامل حضرت مولانا کامل حضرت کامل حضرت کامل حضرت کے کامل کے

مجاز حفرت رائي وي مين الحديث جامعدر شيد بيسا بيوال كى سرپرتى حاصل ربى تدريس كا پهلاسال بفضله تعالى بحسن وخو بى اپ اختام كو پهنچا ـ دوسر ـ سال كى ابتداء ميس آپ كورس دفتل اورسانتى حفرت مولا نانسند بسر احسمند صاحب بهی اسى مدرسه ميس تشريف لے آئے ـ چنانچه اسباق تقسيم بو گئے ـ اور دونوں ور بيند رفقاء نے تازہ جذبول كے ساتھ نبى عليه السلام كى ميسو اث تقسيم كرنے كاعزم كر ليا ـ يه مدرسه الجى ابتدائى مراحل ميس تقا، اسلئے جگہ كى خاصى قلت تقى ـ جب مولانا نذير احمد صاحب كر تشريف لا يئتو مدرسه ميں دوجماعتيں ہوگئيں اور هدس مولانا نذير احمد صاحب كر تشريف لا يئتو مدرسه ميں دوجماعتيں ہوگئيں اور هدس احمد مولانا نذير احمد صاحب كر تشريف لا يئتو مدرسه ميں دوجماعتيں ہوگئيں اور هوس مولانا نذير احمد صاحب كر تشريف الے تقدرت مولانا نذير احمد صاحب كر ميں بھاتے تھے۔

ابھی درس سال کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ آپ کواچا تک قاسم العلوم کے اسا تذہ کی جانب سے ٹیلی گرام موصول ہوا کہ پہلی ٹرین کے ذریعے ملتان آ جا ہیں۔ آپ نے رخت سفر با ندھا اور ملتان روانہ ہو گئے۔۔۔ مادیکی پہنچ کر آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کے جہیتے اُستاذِ محتر محضرت مولا ناعبدال خالق صاحب این رفقاء ہوا کہ آپ کے جہیتے اُستاذِ محتر باد کہہ کچے ہیں اور کبیروالہ میں ایک نئے دارالعلوم کا آغاز بھی ہوچکا ہے۔

# قاسم العلوم كے لئے آ زمائش

سال کی ابتداء میں جام عد قداسم العلوم کے لئے ایک عظیم ہستی کی علیحدگی بہت بدی آ زمائش اور عظیم سانحہ تھا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مفتی محمود صاحب و با اور جامعہ قاسم العلوم کے ہتم صاحب نے بلامشور تقسیم اسباق کی فہرست میں آپ کا نام درج کر دیا۔ جوایک طرف آپ پراپ جلیل القدر اسا تذہ کرام کے اعتماد اور بجاطور پر فخر وناز کا مظہر تھا۔ جبکہ دوسری طرف اُسا تذہ کے ہاتھوں اسباق کا ملنا شاگر دہونے کے ناطے است اد جسی کی سعادت مندی تھی۔ اللہ تعالی ایس

منظبات حكيم العصر حالان رستي

سعادت ہرطالب علم کوعطافر مائے۔ (آمین)

ملتان و ننجتے ہی آپ سے مہتم صاحب نے فرمایا کہ اَب آپ ہمارے مرس ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت مفتی محمودصاحب نے بھی تھم فرمایا کہ جیسے مہتم صاحب کہدرہے ہیں کرتے چلے جائیں۔ آپ کو چونکہ بزمانۂ طالب علمی حضرت مفتی صاحب سے اُلفت تھی اس لئے آپ اپنے استاذ کا بیٹھم ٹال نہ سکے اور تدریس کی پیشکش بخوشی تبول فرمالی۔

مفتی محمود کی سر برسی

ال طرح آپ نے کمالیہ کا مدرسہ نعمانیے شخ الحدیث مولانا نذیرا حمصاحب کے سپردکیالورخودقا ہم العلوم میں اپنے اساتذہ کی سریرتی میں مدرس ہو گئے۔۔آپ کو حضرت مفتی محمود صاحب کی سریرتی میں جواسبات پڑھانے کا شرف حاصل ہوا اُن میں آوضی جسامی، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تدریس کے دوسرے ہی سال اُساتذہ کی موجودگی میں اِنتہا کی اہم اُسباق کی تدریس کی تفویض جہاں آپ پراساتذہ کی شفقت و اعتماد، غیر معمولی اُسباق کی تدریس کی تفویض جہاں آپ پراساتذہ کی شفقت و اعتماد، غیر معمولی قابلیت اور مثالی استعداد، تقویل و اخلاص کی غماض تھی۔ و حمال آپ کے لئے ایک گڑی آ زمائش اور آپ کی صلاحیتوں کا امتحان بھی تھا۔

دلچسپ واقعه

اسلملہ میں ایک دلچپ واقعہ بھی سپر دِقلم کر دیا جائے تو ہے جانہ ہو گا۔ جب اتفاق ہے کہ بالکل ای طرح کا ایک واقعہ حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری رحمة الله علیہ کو بھی چین آیا تھا۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری حضرت مولا نا انور ہوئے تو درمیان سال میں امام معقولات حضرت مولا نارسول خانصا حب سے ھدا یہ آخیو بن لے کرمولا نا انور شاہ صاحب کے سپر دکر دی گئی۔ اس سے دارالعلوم دیو بند کے طلبہ میں فطری اضطراب و بے بینی نے آگارائی لی کہنے مشق اور تجربہ کاراً ستاذ سے آچا تک سبت لے است استان سے آگارائی لی کہنے مشق اور تجربہ کاراً ستاذ سے آچا تک سبت لے است

کر اِس نو خیزاورنوآ موز اُستاذ کے سپر دکر دیا گیا۔

طلبہ نے دفتر دارالعلوم میں سبق کی تبدیلی کی درخواست دی لیکن درخواست منظور نہ ہوئی۔ تب ذبین و ذکی طلباء نے وسعت مطالعہ سے فقہی اِشکالات کے اُنبار جمع کر لئے لیکن جب سبق شروع ہوا تو حضرت سیدانور شاہ صاحب کے علمی تبحراور تحقیقات عجیبہ کوملا حظہ کر کے طلباء اس نے اُستاذ سے نہ صرف مطمئن ہوئے بلکداس سے اُن کے کئی مزیدا شکالات بھی رفع ہو گئے اور ایک سوچھبیں (126) اشعار پر مستمثل قصیدہ اسے اُس نوخیز استاذ کوخراج شحسین کے طور پر پیش کیا۔

بعینہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب آپ قاسم العلوم ملتان میں تدریس کے لئے تشریف لائے تو ابھی مدت تدریس ایک سال بھی کہ نہ مشق اُسا تذہ کے اُہم اُسباق جیسے منسوح جامعی ، حماسه وغیرہ آپ کے سپردکردیئے گئے۔ یہ صورت حال طلباء کے لئے بے جینی کا سبب بنی۔ آخر کیوں نہ بنتی ؟ تجربہ کے علاوہ آپ عمر میں بھی کم تھے، اور وہاں موجوداً ساتذہ کے شاگر دبھی تھے، اور ابھی تو زیرِ تعلیم طلباء میں ایک خاصی تعداد آپ کے ساتھیوں کی بھی موجود تھی۔

چنانچ طلباء جامعه کاایک نمائنده وفد حفرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اُنہیں اپنی تثویش ہے آگاہ کیا کہ ایک ناتج بہ کار اور کم عمر نوجوان مدرس کو استے اہم اسباق دے دیئے گئے ہیں؟ ہم اِس پر مطمئن نہیں ہیں۔ لہذا آپ اُزراو کرم اِس فیصلے پر نظر اُنی فرما کیں۔ حضرت مفتی صاحب نے برے حوصلے اور ہمدردی سے طلباء کی بات سی اور فرمانے گئے ۔۔۔ تمہاری تثویش ہجاسہی لیکن میر ااعتاد بھی غلط نہیں۔ تم بات میں اور فرمانے گئے ۔۔۔ تمہاری تثویش ہجاسہی کیکن میر ااعتاد بھی غلط نہیں۔ تم وقتی طور پر میری خاطر اِدارے کے اِس فیصلے کو تبول کر لو۔ جھے تو کی اُمید اور بحروسہ کہ جب تم ایک دفعہ سبق پڑھ لوگے تو بھر آئندہ بید درخواست لے کر آؤگے کہ ہمارے تمام اسباق اِن کے سپر دکر دیئے جائیں۔
اُسباق اِن کے سپر دکر دیئے جائیں۔

حضرت مفتی صاحب کا یہ جملہ طلباء کے وقتی اطمینان اور تسلی کے لئے نہیں تھا بلکہ حقیقتا ایسا ہی تھا۔ چنانچے طلباء حضرت مفتی صاحب کے اِس جملے سے مطمئن ہو

المان حكيم العصر حالان المائي

مجے اور آپ خوش اُسلو بی سے اُن کو اُسباق پڑھاتے رہے۔ جس سے نہ صرف طلباء کی تشویش جاتی رہی بلکہ اُسا تذہ کرام بھی خوش ہو ہو کر دُعا کیں دیتے رہے۔ اِن طلباء میں ایک معروف ایرانی عالم بھی تھے جو قاسم العلوم میں پیکیل کے لئے آئے ہوئے تھے۔ بہر حال یہ سال اینے اختیام کو پہنچا۔ آپ سالا نہ تعطیلات میں اپنے گاؤں روشن والای آ گئے اور وھیں پر حضرت الشیخ نذیر احمد صاحب کے چچا حاجی طفیل صاحب نے آپ سے حسامی اور نور الانوار پڑھی۔

# قاسم العلوم سے استعفیٰ

تعطیلات ہی کے دوران آپ کے اُستاذ محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب و والاگاؤل میں تشریف لے آئے اور جامعہ قاسم العلوم سے استعفیٰ کا مطالبہ کردیا۔ یہ مرحلہ آپ کیلئے بہت ہی وُشوار تھا۔۔۔ آپ نے معذرت کرنا چاہی مگراُستاذ محترم کوئی عذر سننے کو تیار نہ ہوئے اور فر مایا جب تک آپ استعفیٰ نہیں کھتے ، میں یہیں بیشا مول۔

اُستاذ اتنا سخت مطالبہ کیوں نہ کرتے، چونکہ تعلق بڑا گہرا تھا۔اُستاذ کرنے کے اِس اِصرار اور ناز کو دکھے کر آپ کے شاگرد حاجی طفیل بھی منت کرنے گئے۔ چنا نچہ بادل نخواستہ آپ نے بیہ بات منظور فر مائی ۔۔ آپ کا استعفیٰ حضرت حاجی طفیل صاحب نے ہی لکھا۔۔ آپ قاسم العلوم تشریف لائے۔۔ اپنی مجبوری عالی کی اور استعفیٰ بیش کیا۔۔ اس طرح اپنے اساتذہ کی رضا حاصل کر کے دار العلوم کیروالا تشریف لائے۔۔

### دارالعلوم كبيروالا

1376 همیں دارالعلوم عیرگاہ کبیر والا میں اپنے اُستاذِ محترم کے حکم کے مطابق منصب تدریس سنجالا،۔آپ کے اُستاذِ محترم مولانا عبدالخالق صاحب کوآپ سے جو خاص محبت وشفقت کا تعلق تھا اُس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ جب اُستاذِ

من العصر ما العصر العصر

محترم من وفات میں تھے و اُن پرتین مرتبہ عجیب وغریب طویل ترین ہے ہوتی کے حملے ہوئے۔ پہلی مرتبہ 2 سے اور تیسری مرتبہ 18 سے اور تیسری مرتبہ 6 سے تھئے تک، آپ پوشی طاری رہی۔ اِس دوران حضرت اقدس اپ اُستاذی چار پائی کے سامنے قدموں کی جانب بیٹے ہوئے فادم کے ہمراہ فدمت میں مشغول تھے کہ حضرت مولا ناعبدالخالق صاحب رحمہ اللہ نے نیم ہے ہوئی کے عالم میں آپ کے ساتھ کچھ کلام فرمایا۔۔۔ آٹارِ موت اور عشی کی وجہ سے نقابت اور زبان کے لاکھڑانے کا بیعالم تھا کہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ ذراقریب ہوئے تو مولا ناعبدالخالق صاحب رحمہ اللہ نے آپ کی گردن میں بازوڈ ال کرشدت کے ساتھ اپنی طرف تھینچا اور کان کومونہہ کے قریب کر کے فرمایا ''دارالعلوم کوئیس چھوڑ ول گا۔'۔ آپ حفظہ اللہ نے یہ سنتے ہی جواب دیا ۔''دعشرت آپ مطمئن رہیں، میں ازخود ہمی دارالعلوم کوئیس چھوڑ ول گا۔''

#### كبيروالاسي رخصت

چانچآپ اس مدویان پر پختدہ ہے۔ ہاں تک کوایسے مالات بھی آئے کہ آپ پر معاندین کے حملے بھی ہوئے اور شدت اختلاف کی جہسے مخلص آحباب اور بزرگوں نے آپ کوائٹ معنی کامشورہ بھی دیا لیکن آپ اُس و صیبت و مسجت کی لاج رکھتے ہوئے سی کی بات کو خاطر میں نہیں لائے اور اپنے استاذ محترم کے فرمان پر قائم رہے بھرقدرتی طور پر ایسے اسباب ومحرکات بہدا ہوئے کہ دار العلوم کی مجلس شور کی نے ازخود آپ کی برطرفی کا اعلان کردیا۔ استا د جی دار العلوم کی بروالا میں 15 سال تک مسلسل تدریس کا فریضہ اعلان کردیا۔ استا د جی دار العلوم کی بروالا میں 15 سال تک مسلسل تدریس کا فریضہ

سرانجام دینے رہے۔ جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں آمد

اس کے بعد آپ رمضان المبارک 1392ھ بمطابق اکتوبر 1972ء میں حضرت مولانالمان اللہ صاحب فالدی حفظہ اللہ کی کاوٹوں سے جا معد اسلامید ب ب اسعید م کہروڑ پکامی آشریف لے آئے۔ باب العلوم قیام پاکستان سے میلے قائم ہوا تھا، کین حواد ٹات زمانہ کی وجہ سے ویران ہوگیا تھا۔ حضرت است المحص کی آمہ سے اس کی مُشائدة الفَانِيَه ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ باب العلوم میں آسے ہیں کہ باب العلوم میں آسے ہیں کہ باب العلوم میں آسے ہوتا کہ میرے وقعلم کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی مشکلات کے دور میں مجھے یوں محسوں ہوتا کہ میرے اُستاذ وقیح کی اُرواح میری طمانیت کے لئے میرے ہمراہ ہیں اور مجھے شدت سے اِحساس ہوتا کہ میری وائیں جانب میرے اُستاذ کی اور بائیں جانب میرے شخ کی رُوح ہے۔ آپ نے اِس کلشن کو سجانے کے لئے اُنتھک محنت کی۔ میرے شخ کی رُوح ہے۔ آپ نے اِس کلشن کو سجانے کے لئے اُنتھک محنت کی۔

جب پہلی مرتبہ ختم بخاری شریف کے موقع پر جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں شخ الاسلام حضرت مولا ناسید معمد یو مسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے آور بادک مزاجی کے مہولیات سے خالی جامعہ کے ماحول میں مدرجہ نفاست طبع اور نازک مزاجی کے مہولیات سے خالی جامعہ کے ماحول میں مدرجہ نفاست محمد میں علم نے کہ خشریت ت

كوبهت سرابااور فرماياكه مجھے يہاں سے علم نبوت كي خوشبوآتى ہے۔

باب العلوم میں حضرت است د جی کوتا حال 34 سال کمل ہو تھے ہیں اور 35 ویں سال کا آغاز ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اِس اس کلفن لد میانوی کی بہاروں کودوام بخشے اور آپ کا سابیتا دیرسلامت رکھے۔ آمین

ويتدمشهوراسا تذهكرام

- ····· مولا نامحدر فيق صاحب كاشميريّ\_
  - ..... مولا نامفتی محمود صاحب \_\_
  - 🌳 ..... مولا ناعبدالخالق صاحبٌ۔
    - 🙅 ..... مولا ناعلی محرصا حبٌ۔
- ..... مولا نامحمرا براہیم صاحب تو نسویؓ۔

و المعالمة و المعالمة

●..... مولا نا حافظ نذيراحمه صاحب نابيناً-

#### بيعت ارشاد وخلافت

حضرت دامت برکانہ سب سے پہلے 27 رمضان المبارک 1376 میں خالصہ کالج ،عبداللہ پور، فیصل آباد، میں حضرت مولا نا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ مولا نا عبدالقادر رائے پوری کی وفات کے بعد آپ نے مولا نا عبدالعزیز صاحب سرگودھوگ سے نیاز مندی اختیار کی ۔ بعد ازیں رمضان المبارک 1403 ھیں مولا نا جمیل احمد صاحب میوائی خلیفہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ مولا نا جمیل احمد صاحب پسروری نے مسجد نبوی میں خوندانی بکر کے سامنے اِشراق کے وقت حضرت شیخ الحد یث کوخلافت عطافر مائی۔ نوند آبی برائی جموقع پرعشاء کے بعد بیت اللہ کے قریب مطاف میں حضرت سینفیس شاہ صاحب الحسینی دامت برکاتھ منے اجازت سے نوازا۔

### حج بیت الله کی سعاوت

اللہ نے آپ کوبار ہاجہ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ نے سب سے پہلاعمرہ جمادی الاولی 1393ھ/اپریل 1978ء میں اور جج بیت اللہ میں 1400ھ میں کیا۔۔1400ھ سے تاحال آپ کوتقر بہا ہرسال بیسعادت نصیب ہوتی ہے اور کئی موتبہ ایک سال میں دو بار بھی بفضلہ تعالی حاضری بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا۔ للہ تعالی اپنی بارگاہ میں آپ کی اِن حاضریوں کو تبول فرمائے ، اور جمیں بھی اِن بزرگوں کی شفقت اور حسنِ طن کے صدقے اپنی رضا سے نواز تے ہوئے سے نواز تے ہوئے سے گھر اور بیارے حبیب محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور حسنِ خاتمہ کی سعادت نصیب فرمائے۔

#### آمين يارب العالمين

\*\*\*



The state of the s

المنظبات حكيم العصر ١٥٠ ١٥٠ المنظبات حكيم العصر العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات حكيم العصر المنظبات العصر العصر المنظبات العصر المنظبات العصر العصر المنظبات العصر ال

# توحير بإرى تعالى

الْحَهُدُ لِلْهِ نَحُهُدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنَفْسِنَا وَمِنْ سَيَئْتِ أَعُمَالِنَا مِنْ يَعُدِهِ اللّهُ فَلَا هُونِ فَي سَيْئَتِ أَعُمَالِنَا مِنْ يَعُدِهِ اللّهُ فَلا هُونِ فَي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لاَ اللّهُ وَحُدَهُ لا فَلا هُمْ فَي لَا اللّهُ وَحُدَهُ لا شُرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللّهِ اللّهُ لَا اللّهُ الدّهُ الدّه الدّه

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحُزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۔

صَدَقَ إِللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ.

اللَّهُمَّ صِلَ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيَدِنَا مُحَقَّدِ وَآلِهِ وَصَحَبِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْطَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْطَى۔ اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَآتُوبُ اِلْنِهِ۔

.....☆.....

ر العصر عند العصر عند العصر عند العصر عند المعالي المائة المائة المائة العصر المائة ال

تمهيد

واجب الاحترام علائے كرام! جيبا كه آپ حضرات جانے ہيں كه ميں ہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ مجھی سال میں دو موقعے بھی مل جاتے ہیں، ورندایک موقعہ تولاز مامل ہی جاتا ہے۔سال کے شروع میں یا سال کے آ خر میں۔ یا ترجمہ شروع کرواتے وقت ۔اور اِس دفعہ تو آپ کے لئے ایک بردی نعمت حضرت قاضی صاحب مدظله کی تشریف آوری تھی جوآپ کے سامنے موجودہ حالات کی سیح طور پرتر جمانی کرتے ۔ان کو وقت زیادہ سے زیادہ ملنا جا ہے تھا۔لیکن مجھے کمزوری کا بہت شدید عارضہ ہے اور لمباسفر کر کے آیا ہوں جب کہ دوپہر کو آرام مجی نہیں کر سکا، مگر حاضری آلکوانی ضروری تھی ۔تو حضرت کی خدمت میں التجاء کی کہ مجھے چند منٹ ابتدا میں دے دیں صرف ایک حاضری لگوانی مقصود ہے۔ ورنہ میں آپ حضرات کے لئے اجنبی ہوں اور نہآپ میرے لئے اجنبی ہیں۔ جب سے یہ مدرسه عبیدیه قائم ہوا ہے، سال میں ایک دود فعہ حاضری مسلسل جاری ہے اور آ گے بھی زندگی ربی توبیسلسله جاری رہے گاان ها الله، بیمیراا پنامدرسه ہے اس لیئے محترم شاہ صاحب جب بھی یا دفر ماتے ہیں حاضر ہوجا تا ہوں۔

<u> آ ج کاموضوع یخن</u>

بس آیسے ہی وقتی طور پرایک بات ذہن میں آگئی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کردوں ۔ توجہ فر مائیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیح عقیدے اور سیح عمل کے اوپر اِستفامت نصیب فر مائے۔ آمین

<u>پېلاتعارف خداوندی</u>

و میکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج یہاں مجمع زیادہ تر الل علم یا اہلِ اصلاح کا ہے، جو آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہتے ہیں۔ اِس لئے وہ اِس بات کو المنظمات حكيم العصر كالمنات حكيم العصر كالمناق المناق المن

جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم الطّین کو بیدا کیا۔ قرآن پاک نے اِس واقعہ کوذکر کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آ دم الطّین کو پیدا کیا اور اُن کی ساری اولا دکو بیک وقت موجود کر کے داللہ نے حضرت آ دم الطّین کے سامنے تمام بنی آ دم ہے ایک عہد لیا تھا ، اور ۔۔۔۔ لفظ رَبُ ہے ایک عہد لیا تھا ، اور ۔۔۔۔ لفظ رَبُ ہے ایک عہد اُلیا تعارف بنی آ دم کوکر وایا اور بیسوال اٹھایا تھا:

اَلَسُتُ بِوَ بِكُمُ ؟ \_\_\_\_ كيامِن تبهارارَب نبيں بوں؟ تو آدم الطّيفِيٰ كَلَّى سارى اولا دنے بمع جمارے ، ہم بھى وہاں موجود تھے كيونكہ ہم بھى اولا دِ آدم ميں سے ہيں كسى بندركى نسل سے نبيس سے بين كسى بندركى نسل سے نبيس سے بندركى نسل كے جولوگ ہيں اُن كى بات عليحدہ ہے ہم حضرت آدم الطّيفِيٰ كي نسل سے ہيں \_لہذا ہم نے بھى الله سے عہد كيا:

قَالُوا بَلْی .... کیون نہیں! یااللہ تو ہارا زب ہے۔

اللہ نے ہمیں سب سے پہلے لفظِ رَب سے اپنا تعارف کروایا اوراُس کے رَب ہونے کا ہم نے اقرار کرلیا۔۔

#### رَبوبيت کي آواز

اللہ نے سب سے پہلے ہمارے کان میں جوآ واز ڈالی وہ اپنی رَبوبیت کی ہے۔ اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کا جو نتیجہ نکلے گا اور حساب و کتاب کا جو کم ہوگا وہ مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی شروع ہوجائے گا اور وہاں ہمارے سامنے ایک پر چہ آنے والا ہے جو تین سوالوں پر مشمنل ہوگا۔ وہ پر چہ ہمی سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ سلم نے آؤٹ کردیا اور ہمیں بتادیا ہے کہ کیا کیا سوال ہونے ہیں۔ آپ کویا و ہے کہ اِس میں پہلاسوال میں ہے:

مَنُ رَبُّكَ؟ \_\_\_ تيرارَ بكون ہے؟

قبر میں جانے کے بعد جس وقت ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلے جو بات پوچھی جائے گی، وہ بیہ ہمنؑ رَبُّک؟ ۔۔ تیرارَ ب کون ہے؟ معلوم ہو گیا کہ پہلے دن جوسبق پڑھایا تھا آس کے متعلق سوال کیا کہ وہ یاد و المعلق من العصر العصر العصر المعلق المعلق

بھی رہا کہ نہیں رہا۔جوزندگی گزار کر آئے ہوائی میں وہ سبق یاد رکھا تھا کہ نہیں ؟۔ إسلئے مَنْ دَبُّکَ كاسوال پہلے ہے۔ اور موت اور اِس دنیا میں آنے کے بعد کا جودرمیانی وقفہ ہے اِس میں ہم سے یہی مطالبہ ہے:

. ٱلَّذِيُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ....

جو لوگ کہہ دیں کہ ہمارا رَب اللہ ہے اور پھر اِس کے اوپر ڈٹے رہیں۔۔۔ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا ... اللہ کورَب مانے کے بعد اِس رَبو بیت کے عقیدے کے اوپر اِستفامت، ہماری پوری زندگی میں اِس کا مطالبہ ہے۔

كتاب بدايت كى ابتداء وانتهاء

بلکہ اگر آپ غور فرمائیں، سب اَہلِ علم ہیں ماشاء الله، اِشارہ کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے سامنے جو کتاب ہدایت رکھی ہے اِس کتاب ہدایت کی بسم الله کے بعد پہلی آیت بھی بہی ہے:

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رَب العالمین ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔اور جب اِس کتاب کوشتم کیا تو آخر میں بھی اِس کا ذکر کیا:۔۔۔فُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ

أ خر مين بھي الله تعالى نے اپني ربوبيت كا تذكره كيا۔

تواللہ کی رَبوبیت کا جوعقیدہ اتنا مضبوط ، اتنامشکم اتنامشہوراور مؤکد ہے \_\_\_\_\_! جیسے میں نے آپ کے سامنے اِشارے کیے ہیں ۔ تو دیکھتے ہیں آخر اِس عقیدے میں ہے کیا؟۔۔۔۔

حضرت ابرابيم الطنيخ كانمرود سے مناظرہ

اَنبیائے کرام کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہی رَبوبیت کاعقیدہ اُن کے لئے ایک بہت بڑے امتحان کا باعث

حظیات حکیم العصر

بنا۔ دونبیوں کا ذکرتو ہے کہ جن کا واسطہ پڑا ہے بادشاہ سے اورا یے وقت کے حاکم سے جو اپنے متعلق کہتا تھا کہ میں رَب ہوں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خلانگی میں ہے جن کا واسطہ وقت کے بادشاہ سے پڑا۔ جس کو عام زبان میں ہم نمر ود کہتے ہیں۔ وقت کا جابر بادشاہ تھا کا فرتھا ، مشرک تھا ، بت پرست تھا ، بت فروش تھا ، سب کھی تھا ، اور وہ اپنے متعلق یہ خیال کرتا تھا کہ میں رَب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اُس کا جھڑ ا روبیت کے بارے میں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس کے دربار رَب بوں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس کے دربار میں نعرہ لگا یا کہ میرار رَب تو وہ ہے جوموت وحیات کا ما لک ہے:

رَبِّىَ الَّذِی يُحْیِی وَيُمِیْتُ ۔۔ اوراُس نے کہا کہ اَنَا اُحْیِی وَ اُمِیْت موت وحیات تومیرے ہاتھ میں ہے۔

جس کو جا ہوں ماروں جس کو جا ہوں زندہ رکھوں۔ اب اِن باریکیوں میں مئیں نہیں جاتا۔ موٹی می بات کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم النظیم النظیم کے بھر کہا کہ میرا رَب وہ ہے جوسورج کومشرق کی طرف سے لاتا ہے مغرّ ب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تجھے اپنی رَبوبیت کا دعویٰ ہے توسورج کومغرّ ب کی طرف سے چڑھا کے دکھا دے۔ کہا دعویٰ ہے توسورج کومغرّ ب کی طرف سے چڑھا کے دکھا دے۔

فَبُهِتَ الَّذِی کَفَر۔۔کافرمہوت ہوگیا آگے بول نہ سکا!

لیکن جس وقت طاقت وَ رکوبات کا جواب نہ آئے ، تو بقول حضرت سعدیؓ پھر وہ مُکّا نکالتا ہے اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اُس نے بھی حضرت اہراہیم الطّنِظ کو اِس عقیدے کی سزا دینے کے لئے کہ وہ۔۔کسی دوسرے کو رَب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ بادشاہ کو رَب ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔ لہذا اُن کے لئے آگ تیار کروائی تا کہوہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے۔ اِد ہراللہ کے پیغیبر حضرتِ ابراہیم الطّنِظ نے آگ میں کودنا برداشت کرلیالیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو رَب ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئے۔

المساد حكيم العصر

تتمیما النائدہ ایک قصد آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب آپ النظیم اللہ میں ڈالے جارہ ہے۔۔۔قابل عبرت بات ہے، کہ اللہ کو زب ماننے والا آگ میں ڈالا جارہا ہے، اور وقت کا جابرہا کم اُس کے جلانے کے تمام انتظامات کے ہوئے ہے۔۔

غیراللدی حمایت کرنے والے کی سزا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کیڑا جس کوئر بی میں "و زع" کہتے
ہیں، جس کامعنی کھاہے، "سام اسرے عبید" بڑی چھکلی۔ ایک تو چھوٹی چھکلی ہوتی
ہے (کوڈکرلی) جوعام گھروں میں پھرتی ہے اور ایک اِس کی بڑی جھو آگے ہوتی ہے جو
باہر جنگل میں ہوتی ہے جس کو ہماری پنجا بی زبان میں کوڈکرلا کہتے ہیں۔ ہجھآ گیا ہوگا
آپ حضرات کو؟اگر آپ بھی باہر جاتے ہوں۔ ویسے شہر والوں کو باہر جانے کا موقع
کم ہی ملتا ہے۔۔۔ بیکوڈکرلا جھاڑیوں میں، جنگلوں میں، درختوں میں ہوتا ہے بشکل
چھکلی کی ہوتی ، اکرتا بہت ہے۔ اِس کی گردن بہت اکری ہوئی ہوتی ہے۔ اِس کی طرح
جب کوئی آ دمی بلا وجہ تکبر کرتا ہے، تو کہتے ہیں ویکھو! کس طرح کوڈکر لے کی طرح
گردن اٹھا تا ہے اور جب جھا نکتا ہے تو گردن کواکڑا کے دیکھا کرتا ہے۔

تو حدیث شریف میں آتا ہے، سرور کا کنات سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر ابد معاش ہے۔ اِس کے لئے فویسق کالفظ اِستعال کیا ہے، کہ وہ فاسق بدمعاش ہے۔ فرمایا جو اِس کو ایک ہی مار سے مارد ہے اُس کوسونیکی ملتی ہے، جہال دیکھواس کوڑ کر سالے کو جوگردن اٹھا تا ہے، اکر تا ہے، فوراً ماردو۔ آخر اِس کے اوپر آتی ناراضگی کا اظہار کیوں ہے؟۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟۔۔۔۔

سرورِ کا کنات صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم الطّنظاؤو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو بیہ بربخت آگ کو بھڑ کانے کیلئے بچونگیں مارتا تھا۔۔۔ اب کیا کوڑ کرلا اور کیا اِس کی بچونک ؟۔۔۔اتنی بڑی آگ کے مقالبے المنظبات حكيم العصر ١٧٠ ٥٠٠ المنظبات حكيم العصر ٢٠٠٠ المنظبات حكيم العصر

میں کوڑ کر لے کی پھونک کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن اِس خبیث کی خباشت تو سمجھ میں آ گئی۔!! یعنی اللہ کی رَبوبیت کا دعویٰ کرنے والے کے مدّ مقابل ۔۔۔ جب اُسے آگ میں ڈالا جار ہاتھا ہے اُس غیر اللہ کا ، جواپنے رَب ہونے کا دعویٰ کرر ہاتھا اُس کا مددگار بن کر پھونکیں مارتا اور اپنی خباشت کا اظہار کرتا رہا۔ اِس کی ان پھونکوں کا اثر یہ ہوا کہ اِس کی پوری نسل ملعون ہوگئ اور قیامت تک کے لئے یہ بد بخت قرار پایا۔ اور اِس کو مارنا کو ٹنا اور اِس کو ہلاک کرنا ہا عشیار اُور ایس ہوگیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے مقابلے میں اگر دشمن کوئی آگ جرکائے تو جو
آ دمی کچھ بھی بگا دنہیں سکتا ہمین ایک لفظ سے بھی اس ظالم حاکم کی جمایت کرتا ہے تو یہ
کوڑ کر لے کی پھونک ہے۔۔۔اگر وقت کا حاکم اللہ کورَ ب مانے والوں کے مقابلے
میں کوئی اُلا وَ جلاتا ہے۔۔۔آگ بھڑکا تا ہے۔۔۔اُن کوآگ میں پھونکتا ہے اور
کوئی مخص اِس ظالم حاکم کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ بھی ایسا بولتا ہے جواس کی
حمایت میں ہواور اہل اللہ کی مخالفت میں ہوتو یہ کوڑ کر لے کی پھونک ہے۔اگر چہاس
کے اِس بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گالیکن ایسے ظالموں کی جمایت میں بولنے والا
اپن سل کو ملعون بنا جائے گا۔کیا اِس واقعہ سے عبر تنہیں حاصل ہوتی۔؟

تاریخ کواللہ تعالی نے آنے والی نسل کے لئے اسلئے محفوظ کیا ہے کہ یہ باعث برایت ہے۔ اِن واقعات سے سبق حاصل کرو کہ اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر آگ میں جلنا پڑتا ہے۔۔۔ بیا سوہ جمیں بتاتا ہے کہ آگ کو قبول کرلیا جائے لیکن کسی کو رَب مان کراُس کے سامنے سرنہ جھکا یا جائے۔۔

حضرت موسى التكييل كابدمعاش اعظم سے واسطہ

ووسرے نمبر پر فتالنگی میں ذکر آتا ہے حضرت موی الطبیعی کا ، ان کو بھی ایک ایسے بی بدمعاش سے واسطہ پڑاتھا جو کہنا تھا: ایک ایسے بی بدمعاش سے واسطہ پڑاتھا جو کہنا تھا: ایک دیگئم اُلاعلی ... ر توحيد بارى تعالى ك

قرآن كريم نفل كياب كدده بهي ربوبيت كالدعي تقا-

موسیٰ الطفی نے اپنی قوم کو بہت کچھ سکھایا پڑھایا، بچے ذرج کروائے، ہرتشم

كاظلم وستم برداشت كي كيكن أس بدمعاش كي رَبوبيت كوشليم بيس كيا \_\_\_

م بچے ذبح کروالئے ،ختیاں سہدلیں ، زخم کھالئے ،وطن سے بے وطن ہو

ميے، جنگلات میں نکل گئے،لیکن اُس کی رَبوبیت نہیں مانی۔

فرعون سے موی الظیفا کا جھڑ ابہت طویل ہے اور جو جو واقعات فلا تنگف نے ہیں۔۔۔ ایک ایک واقعہ کے اندر موجودہ زمانے کی تصویر صاف نظر آتی ہے۔ کہ جب اہلِ حق کوالیے لوگوں سے واسطہ پڑجائے جن کا دماغ یہ ہو کہ زب ہم ہیں۔۔۔ روٹی اُس کو ملے گی جو ہمارے سامنے جھکے گا۔۔۔ اور جو ہمارے سامنے مہیں جھکے گا ۔۔۔ اور جو ہمارے سامنے مہیں جھکے گا اُس کے لئے آگ ہے۔۔۔ اُس کو جلنا پڑے گا ، اُس کو اپنی تسلیس کو انی موئی الظیفا کے واقعات سے عبرت پکڑی جا ہے۔۔۔ تو اُس دور میں حضرت ابراہیم الظیفا اور حضرت موئی الظیفا کے واقعات سے عبرت پکڑی جائے۔

مرّب كا قصه چھيڑنے كامقصد

فلانتی کو بھی اس نظر سے پڑھ کرتو دیکھو! اسم بیں اس دور کے بارے میں اس دور کے بارے میں اس ملتی ہیں؟؟ آپ کہیں گے کہ بیر آب کا قصہ کیسے چھٹر دیا۔اور اِسے آپ کی مامنے لے کرکیوں بیٹھ گیا؟۔۔۔ آپ کونشا ندہی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ عنقریب ایک مذکی رَباح اِبتا ہوں۔ کہ عنقریب ایک مذکی رَبوبیت آنے والا ہے جس کے مقد مذا اجیش کے افراد آپ کے ہیں۔

<u>مب سے بڑا</u> فتنها در دجالوں کی تعدا د

حدیث شریف میں بار بار اِس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک وجال آئے گا، وجال اُس کا نام نہیں ہے، وجال کامعنی ہے۔۔۔کروفریب، چالبازی کرنے والا سسوجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جب سے دنیا بی ہے اور قیامت تک اُس سے بڑا گھی کوئی نیس ہوگا۔۔۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اِس کا ذکر ابتدا

نوح علیہ السلام نے بھی اپی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ جیسے اللہ نے قیامت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا اِسی طرح اِس دجال کے دور کا وقت بھی متعین نہیں کیا۔لیکن جیسے قیامت بھی متعین نہیں کیا۔لیکن جیسے قیامت بھی تا ہے گی اِسی طرح قیامت سے پہلے بید دجال بھی ضرور آئے گا۔اور آپ جانتے ہیں کہ کسی فتنے کا عروج اور کمال میکدم نہیں ہوا کرتا اِس کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے۔۔بیس آپ فیل نے فرمایا کہیں دجال آئیں گے۔ کہیں آتا ہے کہ ستر دجال آئیں گے۔ بیچھوٹے چھوٹے دجال اُس بڑے دجال کے لئے میدان بنا کمیں گے۔آخروہ بڑا دجال آئے گا۔

انبیائے کرام اُس کا ذکر کرتے رہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں متہبیں اُس کے متعلق جو تفصیل بتا رہا ہوں، پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی کیونکہ واسطہ آپ ﷺ کی اُمت کو واسطہ عملاً پڑنے والانہیں تفار اسلئے آپ ﷺ کی اُمت کو واسطہ عملاً پڑنے والانہیں تفار اسلئے آپ ﷺ نے اُس کے حالات بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ وجال کیا کیا کرتب وکھائے گا؟ کیا کیا اُس کو قدرتیں حاصل ہوں گی اور جو نہیں مانے گا بھوکا مرے گا دو آپ کیا کہ وہ کا کہوکا مرے گا اور اُس کا دعویٰ بہی ہوگا کہ جو مانے گا رو ٹی ملے گی اور جو نہیں مانے گا بھوکا مرے گا اور اینے متعلق رَبو بیت کا دعویٰ کرے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أس كے متعلق بہت ى باتى باتى بىل بىل الله عليه وسلم نے أس كے متعلق بہت ى باتى بىل بىل اور كى طرف آپ كومتوجه كرنا چا ہتا ہول ۔۔۔ اورا يك بات تو بار بار بتائى ہے۔ تہميں اور كھ يا در ہے ندر ہے ايك بات ضرور يا در كھنا كه ۔۔۔ وہ كانا ہوگا اور تمہارا رَب كانا نہيں ہے۔۔۔ يوايک موثی سى علامت يا در كھنا كہ وہ د جال كانا ہوگا اور تمہارا رَب كانا نہيں ہے۔۔ نہيں ہے۔۔ نہيں ہے۔۔

### ايماني بصيرت

اور میہ جوحد یث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ اُس کی پیشانی کے او پر کا فر

الکھا ہوا ہوگا، اِس کا بیمعن نہیں ہے کہ بول لکھا ہوگا اورسب پڑھ لیس کے بلکہ اُس روایت میں اِشارہ موجود ہے۔۔۔

يَقُرَئُهُ كُلُّ مُوْمِنِ كَاتِبٌ اَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ ...

مومن پڑھےگا۔۔۔ مومن چاہےلکھنا پڑھناجا نتا ہوجا ہے نہ جانتا ہووہ پڑھےگا کہ اُس کی پیشانی کے اوپر کا فراکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس کے کفر کو پیجاننے کے لئے ایمانی بصیرت کی ضرورت ہوگی۔

عام لوگوں کو اس کا بہتہ نہیں چلے گا ، البتہ مسلمان اپی ایمانی بصیرت سے پیچانیں گے کہ یہ کا فر ہے

يقوئهٔ كل مومن... مومن *يڑھےگا۔۔.* 

## دجالى فتنهى تمهيد

اُس دجال کے متعلق جس نے رَبوبیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ میراخیال یہ ہے کما س کی تمہید شروع ہے اوراُس کے مقد مدا الجیش کے لوگ آ چکے ہیں اورلوگوں کا ذہن بتاتے جارہے ہیں کہ اگر زندگی خوشحال گزار نی ہے تو اُس دجال کو اوراُس دجال کے پیشوا وَل کو جو آنے والے ہیں تبول کرلو۔۔۔ تبول کرو گے وی کے ۔۔۔ وجال کے پیشوا وَل کو جو آنے والے ہیں تبول کرلو۔۔۔ تبول کرو گے تو بچو گے۔۔۔ اگر قبول نہیں کرتے تو تبہارا بچر نہیں بیچ گا۔۔۔

بیدوعویٰ آ ہستہ آ ہستہ یہاں تک پنچے گا کہان کالیڈر کر ب ہونے کا دعویٰ کرے گا! اور جو مجھے نہیں مانتا اُس کرے گا! اور جو مجھے نہیں مانتا اُس کسے ۔۔۔ اقتصادی بائیکاٹ۔۔۔ اُس کا حقہ پانی بند۔۔ اُس سے تمام را بطے ختم ۔۔۔ اور کو مجھوکا مارے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت کھے ہوگا۔

ایک روایت کی نشاند ہی کر کے اِس مضمون کوختم کرتا ہوں۔ورنہ اِس کے پہت پہلو ہیں جوآپ کے سامنے اِس دور میں ذکر کرنے کے ہیں۔ بات یا در کھنے کی

#### د جال سے نہر ماءاور نار کا مطلب

صدیت شریف میں الفاظ آئے ہیں کہ آپ وہ الے فرمایا کہ دجال آئے گا
اور اُس کے ساتھ "نَهُو مَآء " پانی کی نہر ہوگی۔اور اُس کے ساتھ نار ہوگی۔اگلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اُس کی نہر میں جاگرا اُس کی تو زندگی ہمرکی نیکیاں برباد ہو گئیں اور گناہ ٹابت ہوگیا اور جو اُس کی نار میں جاگرا اُس کے زندگی ہمرکے گناہ معاف ہو گئے اور اُس کی نیکیاں ٹابت ہوگئیں۔اگلے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے لیکن میں نہو ماء اور ناد کے تعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول بھی کے کلام میں کیا کیا نقطے اور کیا کیا تفسیریں اور کیا کیا گہرائی ہے، اس کا مطلب یہیں کہ وہ بانی اور ساتھ پانی اور آگ وو چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہیں کہ وہ بانی اور ساتھ پانی کی نہر لیے پھرے گا اور اپنی ساتھ جھنے اور آگ کی وہ ہے۔ اس کا مطلب یہیں کہ وہ بانی اور ساتھ پانی کی نہر لیے پھرے گا اور اپنی ساتھ جھنے اور آگ کے پھرے گا۔ ا

صورت جو مجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی ہے سیراب کرنے والا اور آبادی کا باعث اور آگ ہے سیراب کرنے والا اور آبادی کا باعث ہے سطرح آج جہاں کمباری ہوتی ہے وہاں آگ برتی ہے اور جولوگ اُس کی زدمیں آتے ہیں وہ واقع آگ میں جل رہے ہیں، اِس میں کیا شبہ کی بات ہے؟

### حاليه جنگ كى صورت وحال

آج کل جو جنگ ہور ہی ہے تو کیا وشمن کی بمباری کے پنچ آنے والے لوگ آگے میں نہیں جل رہے؟ اور وہاں بیساری صورت وال موجود نہیں ہے؟ تو پائی سے مراد تا ہی و بربادی ہے۔ وہ خوشحالی اور آگ سے مراد تا ہی و بربادی ہے۔ وہ خوشحالی اور آبادی بھی ساتھ لائے گا کہ جواس کو مانے گا اُس کے لئے خوشحالی ہی خوشحالی ہے اور

والمعتبي المعتبي المعت

# انبیاء کی آزمائش سے سبق

آپ جانے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فتنہ یک دم نہیں اُ بحرا کرتا اُس کی کوئی تمہید ہوتی ہے اُس کے پچھ حالات بنا کرتے ہیں تب وہ جا کے انتہاء پہ پہنچا کرتا ہے۔ اِس وفت مسلمانوں کو سبق پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف آگ ہے لیکن جواللہ کے غیر کا دروازہ ہے اِس پر قطعاً نہ جھکیں۔ اگر کوئی کہے کہ تم یہ نبیس مانو گے توروئی نہیں ملے گی ، تو مرجا نا منظور کرلیں۔۔لیکن اللہ کے غیر کو رَب مانے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہر ملا کہیں کہ ہم آگ میں جل اللہ کے غیر کو رَب مانے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہر ملا کہیں کہ ہم آگ میں جل جا کیں گئیں گئیں ایسی خوشحالی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔۔۔۔

قوم کواس ذہن پہ تیار کیا جارہا ہے کہ اگرتم خوشحال یا زندہ رہنا جا ہے ہو تواس دروازے پرسجدہ کرلوتو خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔۔۔اور اگر اِس در پرنہیں جھکو مکے تو بربادی ہی بربادی ہے۔۔۔اللہ اِن حالات کو شبحنے کی اور ایمان کے اوپر استقامت کی مجھے بھی اور آپ کو بھی تو فیق نصیب فرمائے۔

### <u> وورِحاضر کے متعلق رسول اللہ بھی</u> کی ہدایات

 سامنے وضاحت کریں ہے۔ ہیں انہی الفاظ پراپی معروضات کوختم کرنا چا ہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کسی ابتلاء میں نہ ڈالے اور
اگر اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں کوئی ابتلاء آنے والی ہے تو اللہ کریم ہمیں
استفامت نصیب فرمائے کہ ہمیں مرجانا منظور ہولیکن ہم ان بدمعاشوں کے سامنے
جھکنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ آمین یارب العالمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين







# روش خیالی کیاہے؟

الَـحْـهُدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَيْرُهُ وَنُوُمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَـعُـوُدُ بِاللّهِ مِنَ شَرُورُ الْنُسِنَا وَمِنْ سَيِّنْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ

فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا الله وَحَدَهُ لا

شَـرِيْكَ لَـهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوَلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى

اللّه تَحَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَأَصْحَالِهِ آجُمْحِيْنَ. أَمَّا بَعُدُ.

بِالشَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِثَّا إِلَى أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ فِيُ الْمُدِيْثِ مُحَمَّدَ بُنِ اسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ السَّهُ تَعَالَى قَالَ حَدَّثُنَا أَحُمَدُ ابْنُ اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثُنَا أَحُمَدُ ابْنُ اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثُنَا أَحُمَدُ ابْنُ اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اَشْكَابِ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَنَا أَبِي هُوَيْرَةً وَابْنِ الشَّعْفَةُ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَنِيْ وَابْنُ اللَّهُ عَنْ ابْنُ هُوَيْرَةً وَنَ أَبِي هُوَيْرَةً وَنِيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَسِلَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْكُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكُولُ الْكُولُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْظِيلُ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ

تمهيد

آخ اِس عظیم مجمع میں اِسٹیج پر بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اِن میں ہمارے اُحراب اوراً صحاب روحانیت، اُصحاب خانقاہ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اور طلباء کرام کی جماعت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔

#### اصحاب روحانيت سے درخواست

اصحابِ روحانیت سے میری درخواست ہے کہ وہ خصوصی توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ دل کوسیدھار کھے اور زبان پر بھی صحیح بات جاری فرمائے۔ اَلْـلَّهُـمَّ اهْدِ قَلْبِیُ وَصَدِقْ لِسَانِیْ۔۔۔۔۔

آب جانتے ہیں کہ اِس موقع پر عموماً آخری حدیث شریف کا درس ہوتا ہے جہاں تک عصح بخاری شریف کا درس ہوتا ہے جہاں تک عصح بخاری شریف کے ختم کا تعلق ہے وہ تو آخری عبارت پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہوگئ، جب' شبُ حَانَ اللّٰهِ الْعَظِیمَ "تک تلاوت ہوگئ تو یوں سمجھو کہ تھے بخاری ختم ہوگئی۔

اوررہا مسئلہ بیان کا تو اُب دستوراس طرح بن گیاہے کہ اس میں جو مخاطب ہوتے ہیں وہ عام طور پراہل علم نہیں ہوتے۔ اوریہ جو اِسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دست وباز وہ ہمارے پشت بناہ بزرگ تشریف فرماہیں، یہخاطب نہیں ہوتے بلکہ اِس موقع پرخطاب عوام کو کیا جاتا ہے تا کہ اِس بہانے سے جو مجمع ہے اُس کے فائمہ سے کے لئے دوچار با تیں اُن کے ذہن میں ڈال دی جا کیں ۔۔۔۔جیسے اُ بھی فائمہ سے کے لئے دوچار با تیں اُن کے ذہن میں ڈال دی جا کیں اِسٹیج اُسٹیج کے لئے دوچار با تیں اُن کے ذہن میں ڈال دی جا کیں ۔۔۔۔جیسے اُ بھی آپ اِسٹیج کیا بیان ہوا کرتا ہے جس سے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اُن کے پہلے اُنہی کا بیان ہوا کرتا ہے جس سے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اُن کے میان میں بردی جامعیت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں،

بہت ساری ذمہ داریاں سامنے آجاتی ہیں اور وقت کے تقاضے بھی کہ آپ حضرات کو کس طرح رہنا چاہئے؟ کس طرح رہنا چاہئے؟ کس طرح رہنا چاہئے؟ کس طرح ہو چنا چاہئے؟ ۔۔۔۔اُن کی تقریبہ بسی سی سی سی عوام الناس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور جہاں تک حدیث کے فنی مباحث کا تعلق ہے وہ ہمارے مدارس کے طلباء کے سامنے سات سال تک آتی رہتی ہیں۔ اِس لئے ہمیشہ اِس حدیث پر بیان کرنے سے قبل دس پندرہ من شیں وقت کی مناسبت سے عوام الناس کے لئے چند با تیں عرض کرنے کا کچھ معمول سابنا ہوا ہے۔ اِس من میں عرض کرتا ہوں۔

## روش خیالی کیاہے؟

حدیث شریف کا ترجمہ اور اِس کے متعلق جودو چار با تنس کہنی ہیں وہ بعد میں کہوں گا۔ آج کل روشن خیالی کا تذکرہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہور ہا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوتھوڑ اساروشن خیالی کا تعارف کروادوں۔۔۔

تاریکی اور روشنی دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں اور روشنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔

فَلْنَكُ مِنْ مَنْ مُنْ الله نعام كى ابتدا مِن بى الله تعالى نے تاريكى اور نور كا ذكر كما ہے۔

سب تعریفیں اُس اللہ کی ہیں جس نے زمین اور آسان بنائے اورظلمات اورنور بھی بنائے۔ اِس کامعنی بیہ ہوا کہ ابتداءِ کا نئات سے ہی ظلمت اورنور بید دونوں متقابل چیزیں چلی آرہی ہیں۔

#### ظلمت ونوركا مطلب

ظلمت اندهير \_ كو كهتم بين اورنورروشن كو كهتم بين - أب يه ظلمت

(اندهرا) اور نسود (روشی) ایک توحشی جی جو بهمیں اپنی آ کھے نظر آتی جیں۔ رات
کواندھیرا ہوتا ہے دن کوروشی ہوتی ہے۔ چا ندسے بچھروشی پھیلتی ہے اور چا نداگر نہ
ہویا بادل آ جا کیں تو اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ کے کمرہ میں اندھیرا ہے آپ بلب جلا
دیتے جیں تو روشنی ہوجاتی ہے۔ یہا ندھیرا اور روشنی ایس ہے کہ جس کو سجھنے کے لئے
کوئی زیادہ غور وخوض کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھارے لئے ایک بدیجی بات ہے
جو بچے سے لے کر بوڑھے تک ، عالم سے لے کر جاال تک سب سجھتے ہیں کہ اندھیرا
کیا ہوتا ہے اور روشنی کیا ہوتی ہے۔ اِس کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
کیا ہوتا ہے اور روشنی کیا ہوتی ہے۔ اِس کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
لیکن ایک ظلمت اور نوران کے علاوہ بھی ہے جس کاذکر حقاقت کی سورة
ایرا ہیم میں آیا ہے۔ للد تعالی سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے

الْرَ ﴿ كِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اللَّهُ كَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ.

آپ الظّلُمَاتِ إلَى الشّخوجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إلَى الشّخوجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إلَى المُؤدِ — تاكمآ پلوگول کوتاريكيول سے اوراندهرول سے نكال كروشى كى طرف كآئيں ۔ يہ كتاب آپ كودى گئ ہے تاكہ إس كے ذريعے ہے آپ لوگول كو اندهرول اور تاريكيول سے روشى ميں لے آئيں۔ آب يہال آپ جانے ہيں كہ الله ميرول اور تاريكيول سے نكالنا ني اللّه كے ذمه لگايا گيا وہ يہ ظاہرى الله كار كى تو ہوئيں سكتى كم آپ إس كتاب كے ذريعے توگول كواندهرول اور تاريكيول تاريكيول مين آگے جاكہ جو تاريكيول عندول اور تاريكيول الله تعالى الله تعا

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا مُوسِلَى بِالْتِنَآ اَنُ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّلُمَاتِ اِلَى النُّورُ....

كرہم نے مولیٰ الطّیٰ پر بھی اپنی آیات اتاریں اور اُن كو بھی بی تھم دیا اُن مُحْمِ نے مُعْمِ دیا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنَ اللّٰمُلَاتِ اِلَى النُّورِ " .... كرآپ لوگوں كوظلمت سے نور

ريات مكيم العصر بيات بيات مكيم

کی طرف نکالیں۔مویٰ الطبیع کے ذمہ بھی یہی لگایا گیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالو اور نوروروشنی کی طرف لے جاؤ۔ تو مویٰ علیہ السلام کے ذمہ بھی یہی لگا۔ بلکہ سورۃ بقرہ میں آیت الکری کے بعد فرمایا:

اَللَّهُ وَلِیُّ الَّذِیُنَ امَنُوا یُخُوجُهُمْ مِّنَ الطُّلُمٰتِ اِلَی النُّور ....
الله مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا ولی ہے اور اُن کوتار یکیوں سے نور کی طرف نکالنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ذریعہ بننا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف نکلنے کا۔
وَ اللَّذِیْنَ کَفَرُو آ اَوُلِیَا آءُ ہُمُ الطَّاعُونُ ثُی یُخُوجُونَهُمُ مِّنَ النُّورِ اِلَی الظَّامُونُ یَخُوجُونَهُمُ مِّنَ النُّورِ اِلَی الظَّلُمَات ....

اور کا فرول کے دوست طاغوت ہیں ،شیاطین ہیں جواُن کونور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔

تو قرآن کریم میں بیسیوں آپتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے الیی ظلمت اور نور کا ذکر کیا ہے۔

اَفَمَنُ شَوَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِللِّاسْكَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنُ رَّبِّه....

#### حصول نور کا ذریعه

اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا وہ رب کی طرف سے نور پر ہو
گیا۔ تو گویا اِسلام نور کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایمان بھی نور کے حاصل
ہونے کا ذریعہ ہے۔ ظلمات سے نگلنے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری آیتوں میں بیتقابل
ذکر کیا گیا ہے ظلمت اور نور کا۔۔۔۔ تو اَب آج کل ایک بحث چل رہی ہے۔۔۔
و مشن خیالی ۔۔۔۔ تو خیال کی روشن سے بیت کی روشن تو مراد نہیں۔۔۔۔ اِس سے
مراد باطن کی روشن ہے۔۔۔ کیونکہ خیال اِنسان کے باطن میں ہوتا ہے۔۔۔ فاہر
میں نہیں ہوتا۔۔۔۔ ابغور طلب مسلم ہیہ ہے کہ خیال دو مسن کون ساہوتا ہے اور
خیال تاریک کون ساہوتا ہے؟؟۔۔۔۔ اور تسادیک خیال کون لوگ ہیں، اور

روشن خیال کون/وگ ہیں؟؟۔۔۔

ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے تو اس روشنی و نور اور ظلمت و اندھیرے کا معیار اللہ کی کتاب ہے۔۔۔۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو سہی کہ ظلمت کیا ہوتی ہے اور نور کیا ہوتا ہے؟ ۔۔۔۔اور خیالات نور کس کے ہیں اور تاریک کس کے ہیں؟۔۔۔۔اندھیرے میں کون بھٹک رہا ہے اور نور کس کے ہیں اور تاریک کس کے ہیں؟۔۔۔۔اندھیرے میں کون بھٹک رہا ہے اور نور کس کے پاس ہے؟۔۔۔۔اس روشنی میں صحیح راستہ پرکون چل رہا ہے؟ اِس پرتھوڑ اساغور کرنے کے بعد بہت آسانی سے سب ہم صحیح سکتے ہیں۔

#### كتاب مدايت اتارنے كامقصد

الله نے حضور النظیمی پر کتاب اتاری ، تاکہ آپ ظلمات سے لوگوں کونور کی طرف نکالیں جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پہلے کا جومعا شرہ تھا وہ ظلماتی معاشرہ تھا، وہ اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ اور وقت آ دم النظیم کی اولا دسب کی سب تاریکی اور اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ اور قرآن کریم دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا کہ ان کو روشنی کی طرف نکالو۔ تو تھوڑی دیر کے لئے آپ غور کریں کہ حضور النظیم کے آئے سے پہلے کا معاشرہ کیا تھا؟ جس کو رسول اللہ بھی نے بدلا اور اُس ظلمت کوخم کرنے کے بعداولا دِ آ دم کوحضور النظیمیٰ نور میں لئے آپ کے ایک بعداولا دِ آ دم کوحضور النظیمیٰ نور میں لئے آپ کے اور اُس ظلمت کوخم کرنے کے بعداولا دِ آ دم کوحضور النظیمیٰ نور میں لئے آپ کے بعداولا دِ آ دم کوحضور النظیمیٰ نور میں لئے آپ کے بعداولا دِ آ دم کوحضور النظیمیٰ نور میں لئے آپ کے۔

## جا بليت اولى اور جا بليت أخرى مين فرق

تو ہم جس وفت غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یوں ہوتا ہے کہ قرآ نِ کریم میں ایک لفظ اِستعال کیا گیا ہے بائیسویں یارے کی ابتدامیں:

وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلْي ....

جاہلیت اولی ۔۔۔ جس کامعنی ہے پہلی جہالت! یعنی پہلی جہالت کی طرح جہالت اختیار نہ کرنا مفہوم اِس کا یہ ہے ۔ تو دیکھئے جاہلیت اولی کیا ہے؟ عربی قاعدہ ----- کاعتبارے اولی مصداق تب ہی بناکرتا ہے کہ جب اُس کے مقابلے میں اخدی ہمی آئے اورجس کے مقابلے میں اخدی ندآئے وہ اولی نہیں ہے۔ اِس میں اشارہ نکانا ہے کہ ایک جاہلیت افریٰ بھی آئے والی ہے تو جسے جاہلیت اولیٰ ظلمت تھی اشارہ نکانا ہے کہ ایک جاہلیت افریٰ بھی آئے والی ہے تو جسے جاہلیت اوراُس ظلمت اور رسول اللہ وہ اُس کوختم کیا تو جاہلیت اخریٰ بھی ظلمت ہوگی۔ اوراُس ظلمت سے نکالنا بھی اِس قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگا۔ اوراب نی تو کوئی آئے گانہیں، لہذا اُنہیاء کے ورثاء، سرور کا کات وہ کے درشہ کو پانے والے علاء کرام کے ذریعے کے درشہ کو پانے والے علاء کرام کے ذریعے کے درشہ کو بانے والے علاء کرام کے ذریعے کے اس مخلوق کو اِس جاہلیت اخریٰ سے نکال کرنور کا راستہ دکھا کیں۔

ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اُب یہ بالکل وہی جاہلیت ِ اخریٰ والا دور آیا ہوا ہے۔۔۔۔اور جب ہم اِس جا ہلیت اُ خریٰ کوجا ہلیت اولیٰ سے ملاکر دیکھتے ہیں تو جاہلیت ِ اُولیٰ میں جو پچھ ہوتا تھا۔۔۔۔ اسی سب پچھ کورَ وغن مصالہ لگا کر، چیکا کر جاہلیت ِ اُخریٰ میں ہمارے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔

میں کیا تفصیل کروں آپ کے سامنے کہ جاہلیت اُولی میں شرک تھا، اور اُب کس کس مشرک تھا، اور اُب کس کس مشرک آگا ؟ ۔۔۔۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ بتایا جائے کہ دیکھو جاہلیت میں شرک کے بید انداز سے اور اب شرک اِس انداز میں ہور ہے ہیں۔ بہر حال جیسے شرک پہلے تھا اُسی طرح انداز بدل کروہ شرک اُب بھی ہے عام معاشرت میں ، رہنے سہنے کے طریقوں میں ہر جگہ شرک موجود ہے۔۔

## <u>گئے سے نفرت</u>

سرور کا کنات ﷺ ہے پہلے جاہلیت کے معاشرے میں گئے ہے بہت زیادہ پیار کیا جاتا تھااور گتا اُن کا بڑامحبوب جانور تھا۔۔۔۔ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مدینہ منورہ میں جانے کے بعد باقاعدہ حکم دیا تھا کہ جس گئے کودیکھواُس کو ماردو۔

صحابی مجت بیں کہ باہر سے ایک عورت آتی اور اُس کے ساتھ اُس کا کتا ہوتا

حَدِينَات مَكِيم العصري العصري

جیسے دیہا تیوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو ہم اُس کو بھی مار دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ بھی نے بالا سُو دِ فَإِنَّهُ کے بعد آپ بھی نے بالا سُو دِ فَإِنَّهُ مَارِد یا کرو۔ "عَلَیْٹُ کُمْ بِالاَسُو دِ فَإِنَّهُ مَنْ بُطَانٌ "اور ہاتی کتوں کورہے دو۔ کالے کے اوپرزیادہ تشدد آگیا اور اُس کے بعد کچھزی برتی۔ جب لوگوں کے دلوں میں اُس سے نفرت بیدا ہوگئی۔

پھر فرمایا کہ مختااگر برتن کو منہ لگا دے تو اُس کو سات دفعہ دھوؤ اور مانجو۔۔۔۔ اور سُنے کا لعاب نجس ہے اگر کسی کو منہ لگا دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔اور جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔۔۔۔سرورِ کا سُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس سُنے ہے آئی نفرت کا اظہار کیا۔۔۔۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا تھا حضور ﷺ اپنی زندگی میں اُس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

مشکوة شریف باب المتصاوی میں پردوایت ہے کہ حضور الله انساری کے گھرتشریف لے جایا کرتے جبکہ اُس سے پہلے ایک اورانصاری کا گھر آتا تھا اُس کو خیال ہوا کہ تھا اُس کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ اَب جس کا گھر پہلے آتا تھا اُس کو خیال ہوا کہ حضور اللہ ہمارا دروازہ چھوڑ کرا گلے گھر چلے جاتے ہیں اِس کی کیا وجہ ہے؟ تو اُس نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ تہمارے گھر میں کتا ہو وہاں میں نہیں آتا۔ وہ کہنے گلے یا رسول اللہ! اُن کے گھر میں بھی تو بلی ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا بلی کی کوئی بات نہیں ، وہ درندہ ضرور ہے لیکن اُس میں وہ نُبٹ نہیں ہے جس قشم کا نُبٹ کے میں ہے۔

توجاہلیت اولی میں کامعاشرے میں محبوب تھا۔۔۔۔میں اب کیا تفصیل کروں آپ کے سامنے کہ جاھلیت اخدی میں کتا کتنامحبوب ہے۔ اتن محبت توگئے سے جسا ھلیت اولی میں مشرکوں نے بھی نہیں کی ہوگی جتنی گئے سے محبت اِس معاشرے کی جارہی ہے۔

من المعلقات مكيم العصري

#### تصوبر كي ممانعت

سرورِ کا کتات صلی الله علیه وسلم اُس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جس گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جس گھر میں تضویر ہو۔تصویر وں کی سخت ممانعت فرمائی اور بیہ کہا کہ تصویر جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ،اورحضور صلی الله علیه وسلم بھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ حدیث میں واقعات موجود ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ،آپ کی چیعتی بٹی نے ایک کئر اگھ میں مانکا دیا جس میں کہ کی تصدیر تھی در تھی در تھی۔

صدیت بن وافعات موجود ہیں لہ ایک دفعہ مطرت قاطمہ رسی اللہ عنہا نے ، آپ کی چہتی بٹی نے ایک کپڑا گھر میں لٹکا دیا جس میں کوئی تصویر تھی اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ باہر سفر سے آیا کرتے تو سب سے پہلے اپنی بٹی کے گھر جایا کرتے تھے۔ اب جب آئے تو درواز بے پر کھڑے ہو گئے گھر میں داخل نہیں ہوئے اور آگے چل دیے۔ حضرت فاطمہ نے پیچھے سے جاکر پوچھا کہ یارسول اللہ وہ ایک اور آگے چل دیے۔ حضرت فاطمہ نے پیچھے سے جاکر پوچھا کہ یارسول اللہ وہ ایک ایک ایک ایک میں آئے ؟ آپ وہ ایک نے راقصور والے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا کہ جس گھر میں اس قتم کی چیز ہوا سے میں نہیں آ تا۔۔۔۔اور تصویر ول سے محبت ، جسموں آئے ۔۔۔۔اور تصویر ول سے محبت ، جسموں سے محبت اور اُن کو گھر ول میں زیب وزینت سے رکھنا۔۔۔۔ یہ جا ہلیت میں ایک سے محبت اور اُن کو گھر ول میں زیب وزینت سے رکھنا۔۔۔۔ یہ جا ہلیت میں ایک عام معاشر ہے کی بات تھی۔

تو پچھ صدیاں پہلے کی طرف آپ نظر دوڑا کیں تو آپ کو پیتہ چلے گاکہ ثابیہ اُس جاہلیت میں تصویر سے اتنا پیاراوراتن کثر ت نہ ہوجتنی آج اِس جاہلیت اخریٰ میں جے۔تصویراور مجسمہ سازی کو جو اہمیت جاہلیت اولی میں تھی وہ زیادہ خوبصورت میں ہے۔ تصویراور مجسمہ سازی کو جو اہمیت جاہلیت اولی میں تھی۔۔۔ بیجا ہلیت اخریٰ ہے طریقے سے جاہلیت اخریٰ کے طور پر ہمارے سامنے آگئی۔۔۔ بیجا ہلیت اخریٰ ہیں کتار کھنا نور تھا اور گئے اور وہ جاہلیت اولی تھی۔۔۔۔ آج بھی اِس جاہلیت اخریٰ میں گئے سے محبت کرنا نور ہے اور گئے سے نفرت رکھنا ظلمت شار ہوتی ہے۔

#### تاریک خیال لوگ

وہ محض تاریک خیال ہے جس کے دل میں کتوں کی محبت ہے اور وہ روشن خیال ہے جو کتوں سے نفرت کرتا ہے اور اپنے گھر میں زیب و زینت کے طور پر رکھتا ہے وہ اُس ظلمت میں ہے جسے حضور کھنا نے معاشرے سے نکالا ۔ لہذا وہ لوگ تاریک خیال ہیں جو تصویروں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ روشن خیال ہیں جو تصویروں سے تعلق رکھتے ہیں ۔

#### جوئے کی ممانعت

ہُواجاہلیت اولی میں معاشرے کا ایک حصہ تھا۔ سے ابدہ اس بارے میں بوچھا۔ پَسُنَلُونَکَ عَنِ الْنَحَمُو وَ الْمَیْسِد؟... اُس وقت ہُوا کیسے چلاتھا؟ ۔۔۔۔اور آج ترقی یافتہ دور میں ہُوئے کی کتی صور تیں ہوگئیں اور معیشت میں ہُواس طرح سرایت کرگیا ہے۔۔۔تو اگر مشرکین کا ہُواظلمت تھا تو آج اِن پڑھے لکھے جا ہلوں کا ہُواظلمت نہیں ہے؟۔۔۔ یقینا ہُواظلمت ہے اور ہُوئے سے روکنا روش خیالی ہے۔۔۔۔ جو روشن خیال ہیں وہ ہُوئے سے نظرت کرتے ہیں اور جو ہُوئے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب ظلماتی اور تاریک خیال ہیں۔۔۔ان کے دل و دماغ میں ظلمت ہے۔۔۔۔ ہمیں قرآن کریم کی روشن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ فیل سے ۔۔۔ ہمیں قرآن کریم کی روشن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ فیل ایک کی روشن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ فیل سے کہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔ فیل سے کہیں معلوم ہوتا ہے۔۔۔ فیل سے کہی معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔ فیل سے کہی معلوم ہوتا ہے۔

## شراب نوشي كي ممانعت

شراب نوشی جاہلیت اولی کے معاشرے میں عام تھی جس سے حضور کے منع فرمایا، تو شراب نوشی ظلمت ہے۔۔۔اور شراب نوشی کورک کرنا اور اِس سے نفرت کرنا نور ہے۔۔۔حضور کے اور شراب نوشی کو اُس طلبہت سے نکال کر منود کاراستہ دکھایا۔لہذا جس معاشرے میں شراب نوشی ہوتی ہوتی ہو وہ ظلماتی معاشرہ ہے۔۔۔اور جہاں شراب سے نفرت ہے ،جہاں اُس سے روکا جا رہا ہے وہ نورانی معاشرہ ہے۔۔۔۔اور جولوگ شراب پیتے ہیں،اور شراب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب تاریک

ر المعلق مكيم العملي من العملي من العملي العملي من العملي العملي من العملي الع

خیال ہیں۔۔۔اور جو اِس سے روکتے ہیں اور اِس سے نفرت کرتے ہیں وہ سب روشن خیال ہیں۔۔۔

## جاہلیت اولی میں عور توں کے حالات

عورتوں کی عربانی اور بے حیائی کے لئے جاہلیت اولیٰ کا لفظ اِستعال کیا گیا۔فرمایا:

لَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...

جاہلیت اولی کی طرح نمایاں نہ ہوتے پھرنا، عورتوں سے کہاجارہا ہے۔
کیونکہ جس معاشرے میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے یہ نورانی معاشرہ ہے۔۔۔اورجس معاشرہ میں عورت کو نرگا اور بے پردہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دہ ظلماتی معاشرہ ہے۔۔۔ یہ وہی ظلمت تھی جو جاہلیت اولی میں تھی اور آج جاہلیت اخریٰ میں اس کو بردے خوش نما الفاظ میں ہمارے سامنے لایا جارہا ہے۔۔۔ شایداُ س دور میں اتن عریانی نتھی جتنی آب یورپ وامر یکہ میں موجود ہے اور آب پورے زور وشور سے آسے ہمارے ہاں لانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔۔۔یوسب کی سب وہی ظلمت ہے۔۔۔جولوگ اِس میں دبی جاہلیت اولی ہے۔۔۔اور یہ سب کی سب وہی ظلمت ہے۔۔۔جولوگ اِس میں دبی جوعورت کو پردے میں رکھنے کے حامی ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ روش خیال ہیں۔۔۔اور جوعورت کو پردے میں رکھنے کے حامی ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ روش خیال ہیں۔۔۔ور ہوتی جیال کون ہیں کہ وہ روش خیال کون ہیں کہ دو تروش خیال کون ہیں کہ دو تروش خیال کون ہیں کہ دو تروش خیال کون ہیں کہ دو تیں کہ دو تیں کہ دو تیں کہ دو تاریک خیال کون ہیں۔؟

آج زبان زوری اور قوت و طاقت کے بل ہوتے پر چیزوں کے نام اور حقا کت بدلے جارہے ہیں آج میں آج کا نام ظلمت اور ظلمت کا نام نور رکھا جارہا ہے۔ حقائق بدلے جارہے ہیں آج منور کا نام ظلمت اور ظلمت کا نام نور رکھا جارہا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد سے ہے کہ آپ حضرات کو اِس مسلم میں مغالطہ نہیں ہونا جا ہے۔ نوروہ ہے جس کی رہنمائی سرور کا کنات و ایک نے کی۔۔۔اور ظلمت ر المعلق العصر المام العصر العصر المام العصر العصر المام العصر ال

وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کا ہے۔

#### ز مانهٔ جا ہلیت میں سود کی لعنت

سود کی لعنت کو دیکھیں ہے آئے کہاں کہاں مسلط ہے؟ مشرکانہ دور میں ہے
سب کی سب اِس طرح مسلط تھی، اور سرور کا نئات گانے بڑی شدت کے ساتھ
سود خوری ہے منع کیا اور اِس کی بہت ندمت بیان کی۔۔۔لہذا سود لینے والے، سود
کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے۔۔۔ بیسب تاریک خیال ہیں اور ظلمت
میں ڈو بے ہوئے ہیں اور جوسود کوچھوڑتے ہیں، سود سے روکتے ہیں، سود سے بچتے
ہیں قرآن و صدیث کی رُوسے وہ سب کے سب روشن خیال ہیں۔ تو روشن خیالی وہ
ہی جو حضور گانے نتائی اور ظلمت و تاریکی وہ ہے جس سے حضور گانے نے روکا۔

## كھڑے ہوكر ببيثاب كرنے كارواج

جاہلیت اولی میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا رواج تھا، جو آج بھی نہ مرف جاری ہے بلکہ ہمارے ہاں جو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ترقی یا فتہ قوم سمجھتے ہیں۔ میں نے تو بھی نور نہیں کیا ہوسکتا ہے آپ حضرات نے بھی نفور سے دیکھا ہو۔ یہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے والے ٹا نگ بھی اٹھاتے ہوں تو بہت ہی زیادہ روثن خیال ہوجا نمیں گے۔۔۔تو آپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ جاہلیت والی میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کارواج تھا۔

#### حضور ﷺ کے پیشاب کرنے کا انداز

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے اور باحیا طریقے سے باپر دہ بیٹھ کر پیشاب کرنے گئے، تو ایک مشرک دور ہے د کیچے کرکہنے لگا:

أُنْظُرُوا إِلَى هَٰذَا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةِ ...

و المعلق العصر المعلق العصر المعلق ال

''وہ دیکھوا سے پیشاب کررہا ہے جیسے عور تنس پیشاب کرتی ہیں۔''۔۔۔
لینی جس طرح عور تنس بیٹھ کر پیشاب کرتی ہیں۔ گویا حضور صلی الندعلیہ وسلم کے بیٹھ کر
پیشاب کرنے کا غداق اڑا ایا کہ بیٹورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں۔اس ہے معلوم
ہوا کہ اُس وفت بھی بیرا لیک بڑی بات عزت کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ پیشاب کھڑے
ہوکر کیا جائے۔لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس سے بھی روکا۔

توایک ایک جاہلیت کی بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تفا۔۔۔ بیدوٹ مار۔۔۔ بیتیموں کا مال کھا تا۔۔۔ بیدوٹ اک اور چوریاں۔۔۔ بیرسب کی سب چیزیں جاہلیت کے دور میں موجود تھیں جنہیں سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشن سے ختم کیا اور لوگوں کو اُس ظلمت سے زکال کرئور کی طرف لائے۔

آپ سوچے ہوں گے کہ میں اس بات پر زیادہ زور کیوں نگارہا ہوں ؟۔۔۔وجہاس کی بیہ ہے کہ ابھی تازہ تازہ ،مشکوۃ شریف میں کتاب الفتن میں نے پڑھائی ،جس میں ایک روایت آئی ۔۔۔۔جس نے میر ہے ذہن میں بڑی شدت سے بیہ بات پیدا کردی کہ آج کے اِس دور میں واقعتا عوام الناس کے سامنے فتنوں کی ایوری وضاحت ہونی چا ہے۔اور نیہ جو کچھ کہدرہا ہوں بیا سی روایت کا مفہوم واضح کرنے کے لئے ہے۔۔۔۔جو کہ دوایت کیا گیا ہے؟

## بثارت عظمي

سرورِ کا سَات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ۔۔۔ فتنے آئیں گے اور وہ بالکل سیاہ رات کے فکڑوں کی طرح ہوں گے ۔۔۔ کیونکہ اندھیر سے میں حق اور باطل کا بہجا بنامشکل ہوتا ہے۔ اندھیر سے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ۔۔ گویا یہ فتنے سیاہ رات کی طرح ہوں گے ۔۔۔ اورا گلے الفاظ کود کی کے کردل کا نیچا ہے کہ ۔۔۔ لوگ صبح مومن موں گے شام کو کا فر ہو جا کیں ہوں گے شام کو کا فر ہو جا کیں

منظنات مكيم العملي من المراق المراق

ے۔ اتی جلدی کفر آئے گا۔۔۔ إن فتنوں کی تاریکی میں ضبح وشام لوگوں کے عقیدے بدلیں گے، اور ضبح اگر کوئی مسلمان ہے تو شام کافر! شام کوکوئی مسلمان ہے تو ضبح کافر!۔۔۔ غور کریں کہ کتنی ضرورت ہے اس رہنمائی کی؟ کہ آ بکویہ بات بتائی جائے کہ دیکھنااس ظلماتی دور میں ،، جو بالکل تاریکی کا دور ہے اور سیاہ رات کی طرح چھایا ہوا ہے (اور تعریف کی جارہی ہے کہ بہت روشنی کا دور ہے)۔ اس میں ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے؟۔۔۔ اور اِس نزاکت کو محسوس کرتا جا ہے کہ اتنی جلدی ایمان اور کفر کس طرح آجاتا ہے؟۔ چنا چہدو با تیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے ایمان اور کفر کس طرح آجاتا ہے؟۔ چنا چہدو با تیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے بعد اِس موضوع کوختم کرتا ہوں

## ابلیس کاسجدے سے انکار

۔ آپ کومعلوم ہے کہ حضرت آ دم الطینی کو بیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو تھم دیا تھا کہ آ دم کو تجدہ کرو۔۔۔

''فَسَجَدَ الْمُلَاثِكَةُ ''فرشتوں نے سجدہ كرديا، البيس نے ہيں كيا۔ اللہ نے البيس سے پوچھا تُو نے سجدہ كيوں نہيں كيا؟۔۔اُس نے جوجواب دياوہ بہت واضح الفاظ ميں قرآن كريم ميں موجود ہے كہوہ كہتا ہے بي خلاف مصلحت ہے، آدم كوميں سجدہ كروں ہے خلافِ مصلحت ہے۔

کیوں؟۔۔۔کہنا ہے کہ میں اچھا ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہے۔۔۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہے۔۔۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مسٹسی سے بنا ہے۔۔۔ تو اعلیٰ ہوکر گھٹیا کو تجدہ کرتا یہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے۔۔۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ہیں۔

میں اِس موقع پر آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھم تو ہمیں بھی سجدے کا دیا ہوا ہے۔۔۔ہم جو پانچ وفت نماز پڑھتے ہیں تو اِس میں بھی سجدے ہیں۔۔۔ایک رکعت میں دوسجدے ہیں۔۔۔اب ایک آ دمی نماز ر المنظم العصر ال

نہیں پڑ ھتاتو اللہ کو بحدہ بھی نہیں کرتا؟۔۔یا در کھئے۔

بنمازی اهل سنت والجماعت کنزدیک انتهائی گناه گارہونے کے باوجود کافر نہیں ہے۔۔۔ یہ بات سنت والجماعت کنزدیک انتهائی گناه گارہونے کے باوجود کافر نہیں ہے۔۔۔ یہ بات سن لیس کہ تارک صلاق انتهائی گناه گارہونے کے باوجود کافر نہیں ہے۔۔۔ علماء کرام بیٹھے ہیں۔۔۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تارک صلاق انتهائی گناه گارہے جتنا بھی کہ لیس آپ ایکن کافرنہیں ہے

ای لئے ہم بے نمازی کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور بے نمازی سے معاملہ کا معاملہ کا فروں سے معاملہ بھی مسلمانوں والا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اُس کا معاملہ کا فروں سے مختلف ہوگا۔ تو آپ ایک دن میں پچاس بحدے چھوڑتے ہیں۔۔۔۔اللہ کے کہنے کے باد جود آپ بحدہ نہیں کرتے تو آپ کا فرنہیں۔۔۔۔اور ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تو کا فر ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا، اور اِس کے اوپر لعنت ہوگئی۔۔۔آخردونوں میں فرق کیا ہے۔۔۔کوئی فرق تو سوچنا چاہئے۔ اہلیس کے کفر کی وجہ المبلیس کے کفر کی وجہ

آپ سوال کر سکتے ہیں کہ

ایک آ دمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ، چار رکعتیں ہیں اِس میں آٹھ سجد ہے ہیں تو اِس نے آٹھ سجد ہے نہیں کیے ، جبکہ اللہ کا تھم ہے کہ سجدہ کرو۔۔۔

اورظہر کی نماز نہیں پڑھی اِس میں بارہ رکعتیں ہیں چوہیں سجدے ہیں ،اس نے چوہیں سجد نے ہیں کیے۔۔۔

عصر کی نماز نہیں پڑھی۔۔۔ چار فرض ہیں آٹھ سجدے ہیں۔۔۔آٹھ سجدےنہیں کیے۔۔۔

مغرب کے فرض نہیں پڑھے۔۔۔ تین رکعتیں ہیں چھ بجدے ہیں۔۔۔ اِس طرح عشاء کی نماز میں کتنے بحدے ہیں جواللہ کا تھم ہے کہ کرولیکن ہم نہیں کرتے ،لیکن اِس کے باوجود کا فرنہیں ہیں اور اُس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو الموال مكيم العصري المحال المح

ایسی بیمنکار پڑی۔

اُخُورُجُ فَائِنگَ رَجِیْمٌ. وَإِنَّ عَلَیْکَ لَعُنیِتِی اِلَیٰ یَوْمِ الدِّیْنِ.

نکل جامردود کہیں کے، قیامت تک تیرے اوپرلعنت ہے۔

فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں اِس فرق کولمح ظر کھوتو تمہیں آج کے زمانہ میں ایک بہت بڑا ہدایت کا چراغ ہاتھ میں آجائے گا۔۔۔۔ہم اللہ کے علم کوچھوڑت ہیں تواپی آپ کو گناہ گار جھے ہیں اور اپنی غلطی کا اقر ارکرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہیں تواپی آپ کو گناہ کے حکم کوچھوڑ دینا، ہے۔۔۔ہمیں تجدہ کرنا چاہئے تھالیکن ہم اپنی کو تاہی کی وجہ ہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی اس کو گناہ سیجھتے ہیں اور اللہ کے علم کوچھوٹ دینا، اس کو گناہ سیجھتے ہیں اور اللہ کے علم کوچھوڑ دینا، اپنی آپ کو بُراسی تھے ہوئے ، یہ فرنہیں ۔۔لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ فرنہیں ہے۔۔۔ بیآ پ کریں تو تُک فسر ہے۔۔۔ بیآ ب کو کی دومراکرے تو تُکفور ہے۔۔۔ بیا نکتہ ذہن میں رکھیں۔

شرى احكام مسلحت كےمطابق ہیں

اگرایک آدمی بیکہتا ہے کہ چورگی سزا''ہاتھ کا ٹنا''مصلحت کے خلاف ہے علاء کرام بیٹھے ہیں اِن سے پوچھ کیس بیکفر ہے۔۔۔۔اورابلیس کی طرح اللہ کے حکم کا اِنگار ہے۔۔۔۔اورابلیس کی طرح اللہ کے حکم کا اِنگار ہے۔۔۔۔۔اورابلیس کی طرح اللہ کے حکم کا اِنگار ہے۔۔

آج آگرکوئی کہتا ہے کہ زانی کی سزامصلحت کے خلاف ہے۔۔۔ اِس دور میں زانی کی سزامصلحت کے خلاف میں زانی کی سزانی کی سزانی کی سزائی کی مزائی کا نکار ہے جیسا ابلیس نے کیا تھا۔۔۔اور اِسی طرح مربعت کے باتی تمام اُحکام ہیں۔

اگرکوئی سود کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو سود کے بغیر گزارہ علی ہیں۔۔۔ اِس لئے سود چھوڑ دینے کا حکم مصلحت کے خلاف ہے۔۔۔ تو جوسود کے محکم کو کہتا ہے کہ مصلحت کے خلاف ہے۔۔۔ چوری کی سزا کو کہتا ہے مصلحت کے خلاف

۔۔۔ زنا کی سزاکو کہتا ہے مصلحت کے خلاف۔۔۔۔ اللہ کے حکم کو صلحت کے خلاف قرار دینے والا ویبا ہی ہے جس طرح ابلیس نے ایک سجد سے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بیتھم مصلحت کے مطابق نہیں۔۔۔ اِس لئے اِس بات سے ڈرواور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سما منے آ جائے تو سرتسلیم خم کردو۔ مصلحوں کو وہ خوب جانتا ہے۔

ایک حکم کاانکارسارے دین کاانکارہے

آج عام زبانیں ہاں بارے میں کھلنے لگ گئ ہیں کہ اِس دور میں بیہ مسئلہ نہیں چل سکتا یہ مسلمت کے خلاف ہے۔۔۔۔ جو خص بیالفاظ اِستعال کرتا ہے اِس ظلماتی دور میں ، ہوسکتا ہے کہ جمع مومن ہوشام کو اِس قسم کی بات کر کے کا فرہوجائے۔۔۔۔ شام کومومن ہوتو صبح کوئی اِس قسم کی بات کر کے کا فرہوجائے۔۔۔۔ شام کومومن ہوتو صبح کوئی اِس قسم کی بات کر کے کا فرہوجائے۔۔۔ اور پتہ اُس کو چلے گانہیں اوروہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے گا۔۔۔ اِس لئے اِس ظلماتی دور میں اِس بات کو ہمیشہ یادرکھو کہ اللّٰد کا کوئی تھم سامنے آجائے ،سر جھکا دو۔۔۔ سرتسلیم خم کردو۔۔۔ کہ اللّٰد کا ہم تھم تسلیم ہے!!

اگرہم اپنی کوتا ہی کی بنا پر اِس پڑمل نہیں کرتے تو یہ ہماری ملی خرابی ہے ہم گناہ گار ہیں اللہ ہمیں معاف کرے ، اللہ ہمیں تو فیق دے ہم تو بہ کرتے ہیں ، یہ جذبات اگر ہوں تو کفر نہیں ۔۔۔لیکن جب اِس کواصل کے خلاف قرار دیا جائے ، مصلحت کے خلاف قرار دیا جائے کہ اب اِسلام کی نئی تشریح ہونی چاہئے اور آج کے مطابق اِسلام کو بنایا جائے ۔۔۔ پرانا اِسلام اِس زمانہ کے مطابق نہیں ہے اور فلاں تکم مطابق نہیں ہے اور فلاں تکم اِس مصلحت کے خلاف ہے ، اُس کے او پڑمل نہیں کیا جاسک ۔۔۔ میں اپنی پوری ذمہ داری کے طور پر یہ بات کہنا ہوں کہ یہ انکار اُس قتم کا انکار ہیں کا انکار اہلیس اے سے کہا تھا۔

اِس کئے ''اصبح مومنًا ویمسی کافرًا وامسٹی مومنًا و بصبح کے اساف میں است کے انسان مومن ہے شام کوکوئی ایسی بات کر کے ساف را" کی بات کر کے انسان مومن ہے شام کوکوئی ایسی بات کر

مرات ملام العصر المسلم المسلم العصر المسلم المسلم العصر المسلم العصر المسلم العصر المسلم المسلم المسلم المسلم العرب المسلم ا

سے کا فرہوجائے گا اور شام کومومن ہے تو صبح کوئی اِس شم کی بات کر کے کا فرہوجائے گا۔ اِس ظلماتی دور میں اِس بات سے بہت نج کے رہو کہ اللہ کے کسی تھم کومسلحت کے طلاف یاعقل کیخلاف قرار دیے کرنا قابلِ عمل یا اِس زمانے کے ساتھ ناساز گار قرار دیے کرشیطانی کام کربیٹھو۔ کیونکہ جو محص چاہے کوئی ہو، کسے باشد۔۔۔ یوں کیے وہ پورے دین کامنکر ہے۔۔۔ شیطان کی طرح اللہ کا باغی ہے اور کا فرہے۔۔۔مسلمان منہیں ہے۔

ایک تو یہ وہا بہت پھیل رہی ہے ، لوگ اِس پر تبعرے کرتے ہیں اور اِس سلطے میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے اِس کا خیال رکھے گا، ترک اپنی جگہ جرم ہے لیکن کفرنہیں ہے ۔ لیکن اللہ کے حکم کو خلاف مصلحت قرار دینا، یا اِس زمانے کے ناموافق قرار دینا اوریہ بجھنا کہ یہ عقل کے منافی ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔۔۔۔ایک بات!

## ایک صوفی کا عبرتناک دافعه

النظاب وكيم العصر

ئی ہوتی تو شاید یقین نہ کرتا ۔لیکن چونکہ میں نے یہ بات حضرت تھا نوگ ہے۔ یکھی ، اِس لئے میں نے کہا کہ یقیناً یہ واقعہ تھے ہے۔

وہ واقعہ کیا ہے، بالاختصاریہ کہ۔۔۔ کہ معظمہ میں ایک محض تھا اچھا بھلا فہری آ دی، صوفی آ دی، د یکھنے میں اچھا لگتا تھا، وفات پا گیا اور اُس کو کہ معظمہ کے قبرستان میں وفن کر دیا گیا۔۔۔۔ کچھ دنوں کے بعدا س کی قبر کھی جیسے کہ وہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے پرانی قبر میں دوسرے کو بھی دفن کرتے ہیں۔۔ تو اُس اچھے بھلے صوفی کی قبر میں سے ایک عورت کی میت نگلی اور وہ صوفی صاحب عائب تھے۔۔۔ اُن کی نعش وہاں موجود نہیں تھی اُن کی جگہ ایک عورت کی میت موجود تھی۔ جب چ چہ موااور دیکھنے والوں نے دیکھا تو ایک شخص نے وہ لڑکی پیچان کی کہ بیتو ملک شام کے علاقے حلب کی لڑکی ہے اور فلاں خاندان اور عیسائیوں کی لڑکی ہے اور وہاں موجود نہاں کی نعش موجود ہے اور وہاں جومولوی صاحب ، صوفی صاحب نیک آ دی دفن کیا گیا تھا، وہ غائب ہے۔۔

اب جیرانی بڑھی، تو شخقین کی گئے۔ پہتہ چلا کہ وہ لڑکی دَریرُ دہ مسلمان تھی جو پھٹپ کرمسلمان ہوئی تھی اوراُس کے گھر والوں کو اِس کاعلم نہیں تھا۔۔۔ جب وہ مرگئ تو عیسائیوں نے اُس کوا پے قبرستان میں وفن کردیا۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اُس کے ایمان اور اِسلام کی قدر کرتے ہوئے اُس کوعیسائیوں کے قبرستان سے مکہ معظمہ حرم شریف میں اس کی نعش کونتھل کردیا۔۔۔۔اُس کوتو یہ انعام ملا۔

اور پھر جب حضرت صوفی صاحب کے بارے میں تحقیق کی گئے۔ تو اُس لڑک کی قبر میں اور عیسائیوں کے قبرستان میں وہ صوفی صاحب پڑے ہوئے تھے۔۔۔ وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے۔۔۔اب پریشانی مزید بڑھی کہ ماجرا کیا ہے؟ بظاہر نمازی بھی تھا اور سارے کے سارے آٹاراُس میں نیکوں کے شخصے۔۔۔ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کسے چلا گیا؟ چنانچہ پوچھتے پوچھتے لوگ اُس کی بیوی ہوا کرتی کی بیوی ہوا کرتی کی بیوی ہوا کرتی کی بیوی ہوا کرتی

ہے۔۔۔ بیوی ہے پوچھا کہ اُس میں کون سا ایبانقص اور عیب تھا جس کی بنا پر بیہ صورت حال پیش آئی ؟۔۔۔ تو وہ کہتی ہے اور تو مجھے اُس میں کوئی عیب معلوم نہیں، سارے کام اُس کے ٹھیک تھے لیکن جب بھی یہ جنبی ہوجا تا اور اُس کو شمل کی ضرورت پیش آئی تو اکثر اُس کی زبان ہے یہ نکانا تھا کہ۔۔۔ عیسائی غذہب بہت اچھا ہے کہ اُس میں قوا کثر اُس کی زبان ہے۔۔ اسلام میں زوجین کے ملاپ پر شمل کی فرضیت اُس میں شمن فرض نہیں ہے۔۔۔ اسلام میں زوجین کے ملاپ پر شمل کی فرضیت کے مسئلہ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔۔ صرف آئی ہی بات پر اُس کو یہ سرایہ کی کہ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں بھیج دیا گیا۔ استخدر اللہ العظیم

## تهذيبون كالكراؤ

اور یہاں جو تہذیبوں کا کراؤ ہے۔۔۔عیمائی تہذیب کو پھیلانے کے لئے پوری قوت سے حکومتوں کی حکومتیں گئی ہوئی ہیں ، کروڑ ہا ، اُرب ہا روپ اِس بارے میں خرج کرتی ہیں اور بڑی چک دمک سے ان کی معاشرت کو اور ان کی تہذیب کو لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کو مغلوب کیا جا رہا ہے ، اپنے ول و دماغ ٹھیک کرلیں ۔۔۔ اِسلامی تہذیب کے مقابلے میں عیمائی تہذیب کو اعلی قرار دیتا یا افضل قرار دیتا، چاہے اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی معاشرت سے ہے۔۔۔ یا اِس کا تعلق آپ کی شکل وصورت سے ہے۔۔۔ اگر اِسلامی تعم کے مقابلہ میں عیمائی تہذیب تمہیں اچھی گئی ہے تو یا در کھو کہ تہا را ایمان خطرے میں ہے۔۔۔ کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ کی غیرت جوش میں آ جائے۔۔۔

اگر تمہیں عیسائیت کی کوئی عادت پند ہے، عیسائیوں کالباس پند ہے، عیسائیوں کالباس پند ہے، عیسائیوں کی شکل پند ہے اور تم زبان سے کہتے ہوکہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے رہنے سہنے کے طور میں عیسائیوں کے رہنے سہنے کے طور طریقے۔۔۔۔اور اسلامی طریقے۔۔۔۔اور اسلامی طریقہ، بدویانہ طریقہ اور دیہاتی اُن پڑھوں اور اُجڈ لوگوں کا طریقوں کو دحشیانہ طریقہ، بدویانہ طریقہ اور دیہاتی اُن پڑھوں اور اُجڈ لوگوں کا

المنظيات حكيم العصري المنظل ال

طریقہ قراردے دو اور عیمائیوں کی تہذیب کی تعریف کردکہ بڑی اچھی تہذیب ہے۔ جس طرح عالمگیر سطح پر ذہن سازی ہورہی ہے تویہ بڑی خطرناک روش ہے۔ ۔۔۔۔ جب بھی عیمائیت اور إسلام کا تقابل آجائے تو إسلام کی ایک ایک چیز کو عیمائیت کے مقابلے میں برتر قرار دو۔۔۔۔ عیمائیوں کی سی بات کومسلمانوں اور إسلام کے مقابلے میں برتر قرار دینے سے خطرہ ہے کہ۔۔۔۔ اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہ کرے اور جوش میں آجائے۔ اور اس سے ایمان ہی ختم ہوجائے۔ بات کو برداشت نہ کرے اور جوش میں آجائے۔ اور اس سے ایمان ہی ختم ہوجائے۔

#### ایمان کے زوال کا باعث

آج یہ بات بھی بہت زیادہ ایمان کے زوال کا باعث بن سکتی ہے چونکہ
آج پوری دنیا میں تہذیبوں کا مکراؤ ہور ہاہے، اور بڑی قوت اور شدت سے بہ مگراؤ
جاری ہے، آپ کو اپنی تہذیب پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور مسلمانوں کی
ایک ایک عادت ۔۔۔۔سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ۔۔۔ لے کر
کفر کی تہذیب کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہئے اور اِسلام کے مقابلے میں کفر کی سی
عادت کو ترجیح نہیں دینی چاہئے۔ تب جا کر ایمان نیچ گا۔۔۔ ورنہ اِس روش خیالی
میں کہیں عیسائی تہذیب اور اِس کے ظلماتی ذہن کو قبول کر لیا تو پھر تمہارا ایمان واقعی
خطرے میں ہے۔

آئے میں کتاب الفتن کی اِس روایت کی روشی میں جو با تیں آپ کو یا دولا رہا ہوں ان کو یا در کھنا اور موجودہ یلغار میں اِس بات کا بہت خیال کرتا ہے۔۔۔ الله کے کسی تھم کو ہرگز مصلحت اور عقل کے خلاف قرار نہ دیں اور نہ ہی اِسلامی تہذیب کے مقابلے میں عیسائی تہذیب کی برتری کی کوئی بات کریں۔۔۔ اِس بارے میں آپ میں ایمانی غیرت ہونی چاہئے اور ایمانی غیرت کی بناء پر ہر سنت کو اور ہر مسلمانی عادت کو عیسائیوں کے مقابلے میں افضل قرار دیں اور یہ بات اپنے سب بھائیوں اور دستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ بہتہ جلے کہ یمانِ سے جو کیا ہے۔ ورنہ تو ایسے حالات

میں ایمان خطرے میں ہے۔

تو فرمایا اِس تاریکی میں ایک شخص صبح مومن ہوگا شام کا فرہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کا فرہو جائے گا۔۔۔اتن جلدی ایمیان اور کفر کا اِنقلاب آئے گا، یہی با تمیں ہیں جن کی ہوگوں کی نظر میں اہمیت نہیں۔۔۔لیکن حق کا لا یا ہوا نور اِس کو قبول کرتا ہے۔۔۔سوتاریک خیال وہ ہے جو جا ہلیت اولی والی عادتوں کو لا تا ہے یا اِن کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ظلاصہ بیہ ہوا کہ جاہلیت بظلمت ہے اور بیابیان اور اسلام نور ہے۔ تو روشن خیال ہیں وہ وہ لوگ جوابیان اور اسلام کو لیے ہوئے ہیں اور تاریک خیال اور ظلمت والے ہیں وہ لوگ جو کفر اور جاہلیت اولیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات ہم حضے کی اور اِس تُو رِ ہدایت کو قبول کرنے کی تو فیق دے۔ یہ ایک ذائد بات تھی جوسبق سے ہٹ کر میں آپ کے سامنے عرض کرنا جا ہتا تھا۔

## بخاری شریف کی آخری روایت

ابسبق کی طرف توجہ کریں۔ دو چار باتیں کہتا ہوں چونکہ اِس روایت پر ہرسال یہی ایک تقریر ہر مدرسہ میں ہوتی ہے اور ماشاء اللہ آپ کے شہر میں متعدد جگہوں پر دورہ حدیث شریف جاری ہے اور ہر جگہ اِسی روایت کے اوپر تقریر ہوتی ہے۔ لہذا اِس روایت کے علمی نکات ، اور اِس پرفنی بحث ، کرنے کی زیادہ ضرورت میں نہیں سمجھتا۔۔۔

بس ابتدا میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لئے۔۔۔کتاب کوشر وع کیا تھا تھی نیت ہے۔۔۔سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی نیت سے جے ہو۔۔۔اگر نیت سے جو گئی تو نیکی ہی نیکی ہے۔۔۔اورا گرنیت سیج میں نیکی ہے۔۔۔اورا گرنیت سیج میں نیکی ہے۔۔۔اورا گرنیت سے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اس لئے آپ نے کتاب کوشیج نیت سے شروع کیا۔۔۔۔اور قرآن کی ساری عملی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے آخری باب میں

وزنِ انکال کا ذکرکر کے فکر آخرت پیدا کی۔ کیونکہ جتنے اخلاص سے کوئی عمل کیا ہوگا اُس کا انتاوزن نمایاں ہوگا اور اگر اخلاص سے عمل نہیں کیا ہوگا تو اُس میں کوئی وزن نمایاں نہیں ہوگا۔ اور روایت کوفضائل ذکر کے اوپر ختم کیا۔ گویا کھیجے نیت۔۔ اخلاصِ عمل،۔۔ فکر آخرت اور ذکر اللہ کی تاکید، اوّل سے آخر تک اُس کتاب کا بہی مقصود ہے جے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔

اور آخری روایت و ذین اعسمال کے باب سے لی۔۔۔اورا عمال میں قول بھی ہے اور فعل بھی ہے جیسا کہ صراحت کردی کہ قول بھی تولا جائے گافعل بھی تولا جائے گا?۔۔۔ان کا وجود تو ہے ہیں، یہ فئی بحثیں ہیں جوسب تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟۔۔۔ان کا وجود تو ہے ہیں، یہ فئی بحثیں ہیں۔۔۔ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اِن پر زیادہ وفت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔ تولا جائے گا بہر حال جس طرح ہر اُمر کا وجود ہے اِسی طرح ہر قول کا بھی وجود ہے، آتی اِس کا اِنکار کرنا بہت بی بے وقونی والی بات ہے۔۔۔۔

آئ تو میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے محفوظ ہے،
آپ کی ایک ایک حرکت کیمرہ محفوظ کر رہا ہے تو کیمرہ آخر اسی زمین کے اجزامیں سے بی تیار ہوتا ہے تو۔۔۔اللہ تعالی نے اِس کا نئات میں قول کو محفوظ رکھنے اور فعل کو محفوظ رکھنے کو رفعل کو محفوظ رکھنے کی پوری صلاحیت رکھی ہے۔ بیسب کچھ محفوظ ہے جو پچھ آپ کی زبان سے لکا تا ہے، جو پچھ آپ کی زبان سے لکا تا ہے، جو پچھ آپ کی انگلی سے آتا ہے ان میں سے، کوئی چیز ضا کع نہیں جاتی۔۔۔۔

ایک بی بات ہے۔

جب ایک کی دلیل مہیا ہوگئ تو دوسری کی بھی مہیا ہو جاتی ہے۔ علمی اصطلاح میں کہا کرتے ہیں 'لعدم القائل بالفضل''۔۔۔کیونکہ دونوں کے درمیان میں فضل کا کوئی بھی قائل نہیں اس لئے جب قول کا وزن ثابت ہوگیا تو عمل کا وزن بھی ساتھ ثابت ہوگیا۔۔۔تو ترجمۃ الباب سے اِس روایت کو یوں مناسبت ہو گئے۔۔۔

یدوایت بساب المنوهید کے آخر میں بھی ہے، یہ کتاب امام بخاری کی سب سے آخری کتاب المبادی کتاب المبادی کتاب ہے۔ جس میں آپ نے اللہ کی ذات کے متعلق بعض غلط ندا ہب کی نشاند ہی کر کے اُن کی تر دید کی ہے۔۔اوراُس کا عنوان رکھا ہے

دف على المجاهلية ، تو كتاب التوحيد بي إس روايت كى مناسبت يول ہوجاتى ہے كه جب ہم نے كہاسب ان الله ، تو إس ميں الله كى تنزيبه ہے۔۔۔تنزيبه كامعنى ہے كه الله ميں كوئى نقص اور عيب كى بات نہيں يائى جاتى۔ الله ياك صاف ہے۔۔۔ جس سے إس بات كى طرف اشاره ہوگيا كہ جس ميں كسى قسم كا بھى نقص اور عيب ہووہ الله نہيں بن سكتا ، وہ ائذ نہيں ہوسكتا ، الله بيع بيب ہے۔

جہاں نقص کی بات آئی، یوں سمجھ لونقص والا بھی اللہ نہیں ہوسکتا۔ ایک اصولی بات ذہن میں آگئی۔۔۔ کہتے ہیں کہ جب آگریز یہاں آیا ہے تو لوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے اِس طرح زور اِس نے ڈالا، اب ذرا پیسے کا دور ہے اُس وقت ڈیڈے کا زور بھی تھا۔ آگریز کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی، پھرانداز بدل گیا۔ورنہ یہ مشنریاں آج بھی وہی کام کرتی ہیں جو اُس زمانے میں کرتی تھیں۔مشنریاں آج بھی لوگوں کو عیسائیت کی طرف لاتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اُس وقت اِن کے پیھے حکومت کا ہاتھ بھی تھا اور زور بھی تھا۔۔۔۔اَب ذرا بیسہ وغیرہ چاتا ہے۔

#### ایک پادری کاواقعہ

ا یک مرتبه ایک پاوری تقریر کرر ما تھا کہ میسیٰ النظیفیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔۔۔ جب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عیسیٰ النظیفیٰ اوراُن کی والدہ مریم (علیہاالسلام) کا ذکر کرکے بیکھا ہے:

گافا یا آگلانِ الطَّعَامِ"۔۔۔۔وہ دونوں کھاتے ہے۔۔
ان میں الوہیت کہاں ہے آگئی؟ ۔۔۔۔وہ دونوں کھاتے ہے۔
اور آپ جانے ہیں کہ روٹی کھانے والا آ دمی کا تنات کا کتا محاج ہے۔۔۔۔وٹی تیار ہونے کیلئے کتی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے،لقہ کتی محنت کے بعد تیار ہونے کیلئے کتی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے،لقہ کتی محنت کے بعد تیار ہوتا ہے۔۔۔تو کھانا کھانا پھر اِس کے نتیج میں بول و برازی حاجت ہونا۔۔ اِس سے اِنسان کی بشریت میں جو کی اور کمزوری ہے اُس کوسا منے لایا گیا۔ کہ وہ دونوں تو کھانا کھائے تھے اُن میں الوہیت کیسے ہوسکتی ہے؟؟ یہ اُن کے احتیان کا بیان ہے۔

تو لوگوں کے سامنے پادری تقریر کر رہا تھا کہ عیسی الطیعی اللہ کے بیٹے ہیں۔۔۔، تو کہتے ہیں جوفٹ پاتھوں پردانے ہیں۔۔۔، تو کہتے ہیں کوایک عام آ دی جس کو بھڑ بھونجہ کہتے ہیں جوفٹ پاتھوں پردانے بھونا کرتے ہیں، اُس وفت عام طور پروہ بھٹیاں بنالیتے تھے۔۔۔ایک بھڑ بھونجہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا، کہنے لگا:

پادری جی۔۔۔عیسیٰ القلیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟۔
وہ کہنے لگا۔۔ ہاں اللہ کے بیٹے ہیں۔۔۔ اِس میں کیاشک ہے۔
کہنے لگا کہ۔۔۔عیسیٰ القلیٰ کے علاوہ کوئی اور بیٹا بھی ہے؟۔
پادری کہنے لگا۔۔۔ نہیں۔۔۔ اکلوتے بیٹے ہیں کوئی اور بیٹا نہیں ہے۔
وہ کہنے لگا۔۔۔کوئی تو قع ہے کہ کوئی اور بھی تیار ہوجا پڑگا؟۔
وہ کہنے لگا۔۔۔کوئی تو قع ہی کوئی نہیں ہے۔۔۔ ایک ہی ہے اور ایک ہی

حظیات حکیم العصر ) استان دران العصر )

رہےگا۔۔۔اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے۔

وہ کہنے لگا۔۔۔ پادری صاحب! میری شادی کو اتنے سال ہو گئے اور میرے بارہ بیٹے ہیں،تو کیا تیرے اللہ نے اتنی عمر دراز میں ایک ہی بنایا؟ کہ اُس کا ایک ہی بیٹا۔۔۔اور میرے اتنے سال میں بارہ بیٹے۔۔۔؟ یا دری خاموش۔۔۔

جب بیہ بات دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولا تا محمہ لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پینچی تو وہ فرمانے گئے۔۔۔اُس بھڑ بھونجے نے بڑی زبردست دلیل دی ہے، اللہ علیہ کو پینچی تو وہ فرمانے گئے۔۔۔اُس بھڑ بھونجے نے بڑی زبردست دلیل دی ہے، لیکن اُن پڑھ تھا۔ اِس لئے اِس کو علمی انداز میں نہیں لا سکاورنہ پادری کیا پادری کا باپ بھی آجائے تو اِس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا۔

اُس کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ بیتاؤ کہ اولاد کمال ہے یا نقص؟۔۔۔اگر کمال ہے تو ساری مخلوق سے زیادہ اللہ میں ہوتا چا ہے ، کسی کی اتنی اولا دنہ ہوجتنی اللہ کی ہو۔۔۔کیونکہ کمال میں مخلوق اللہ کے مقابلے میں نہیں آسکتی۔کمال ہے تو ساری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہوتا چا ہے۔۔۔اوراگر بینقص ہیں وہاں ایک ہیں نقص ہے۔تو نقص تو اللہ میں ذرہ برابر بھی نہیں ہوسکتا۔۔۔لہذا کمال قرار دیتے ہوتو اللہ مخلوق کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔اللہ کی اولا دسب سے زیادہ ہونی وہا ہے ۔۔۔اوراگر بینقص ہے۔۔۔اور کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ان بڑھ آدی تھاس کے کہ کا کہ کہ کا دیا دہ میں کہ انداز اختیار نہیں کرسکا۔۔۔سادے انداز میں کہہ دیا گردیل بڑی توی ہے۔

اصل میں بات یہی ہے کہ جہال کسی قسم کانقص آ جائے اُس میں الوہیت نہیں آ سکتی۔۔۔سبحان الله میں ہم اللہ تعالیٰ کواس طرح پاک قرار دیتے ہیں اور سبحد میں اللہ کو جمعے ان الله میں ہم اللہ تعالیٰ کواس طرح پاک قرار دیتے ہیں۔ جس کامعنی یہ ہے کہ جستنی بھی اللہ کو جمتے بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ میں ہیں اور جیتے بھی نقص ہیں اُن میں سے اللہ میں کوئی بھی موجود نہیں۔ توسیحان اللہ و بحمد و میں اِن دونوں باتوں میں سے اللہ میں کوئی بھی موجود نہیں۔ توسیحان اللہ و بحمد و میں اِن دونوں باتوں

و المعلق محمد العصر العص

کا قراراوراعتراف آیا ہے اورای کے تیجہ میں ہم عظمت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہائی عظمت صرف اُس اللہ کے علمت صرف اُس اللہ کے خابت ہے جس کی بنا پر ہماری پیشانی اُس اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اِس بناء پر اِس میں تو حید کا معنی پیدا ہوگیا اور گئے۔ اب النہ وحید ہے بھی مناسبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر پر اور اللہ کی تبلیج پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کوختم فر مار ہے ہیں جس میں وزنِ اعمال کا ذکر بھی آگیا اور تو حید کا اثبات بھی ہوگیا۔ اخلاص اور تھیجے نیت سے اِس کو شروع کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اِس کے بیجھنے اور اِس کے اور پمل کرنے کی تو فیتی دے۔ آمین

#### وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

**\$** 



## ولا دىت رسول ﷺ

الُحَمُ دُ لِـلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَكُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعَوَدُ بِاللّهِ مِن شَرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِن سَيَئْتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن ثُيضِلَتُهُ فَلَا هَادِئ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ وَاصْحَابِهِ أَجُمُعِيْنَ وَرَسُولُ لِلّهِ وَاصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ وَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ وَلَا يَعُدُد

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُطِنِ الرَّحِيْمِ.

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرُجُوا اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَاَصْحَابِهٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرَضَىٰ عددَ مَا تُحِبُّ وَتَرَضَىٰ ـ وَتَرَضَىٰ عددَ مَا تُحِبُّ وَتَرَضَىٰ ـ اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوْبُ الْيُهِ ـ اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوْبُ الْيُهِ ـ

تمهيد

میرزی الاقل کا مہینہ ہے۔ جوسرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
مبارکہ کامہینہ ہے۔۔ پچھ مدت سے یعنی زیادہ دینہیں ہوئی، اس مہینے ہیں خصوصیت
سے ساتھ 12/11 تاریخ کوعام طور پرلوگ میلادشریف کی مخفلیں منعقد کرتے ہیں اور
12 تاریخ کوجلوں بھی نکالتے ہیں اور اُن سے جو پچھ اِس ضمن ہیں ہوسکتا ہے کرتے
ہیں۔ اور آ پ سب حضرات کومعلوم ہے۔ پرلفظ جو ہیں نے استعمال کیا کہ '' پچھ مدت
سے 'زیادہ دیر سے نہیں ، تو آپ ہیں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے آ کمھیں ہی پچھ
مت کے اندراندر کھولی ہیں۔ اکثریت آپ میں ایسی ہی ہے۔
کہم نے تو جب سے ہوش سنجالا ہم تو یہی دھندے دیکھتے آئے ہیں، اور آپ کہتے
ہیں کہ ' پچھ مدت سے ''۔

میری بات ذرا توجہ جائتی ہے۔ جب سے آب نے آئیس کھولی ہیں اس وقت سے آپ ہے کہ ہم نے جب اس وقت سے آپ ہیں گھولی ہیں۔ لہذا آپ تو کہیں گے کہ ہم نے جب سے ہو شسنجالا ہے یہی دیکھتے ہیں تو پھر پچھ مدت سے کسے؟ اُس وقت شاید آپ کو اپنی مریاد نہیں رہتی، آپ اپ سامنے دیکھتے ہوئے واقعات کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے۔

میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان کے دور دراز مشرقی حصوں میں کہیں کوئی اہتمام اِس تاریخ کومنانے کا ہوتا ہوتو میں مہیں کوئی اہتمام اِس تاریخ کومنانے کا ہوتا ہوتو میں مہیں کہیں، لیکن ہارے پنجاب کے اردگرد اِن مہیں کہسکتا، جیسے کوئی جلسہ وغیرہ ہوگیا کہیں، لیکن ہارے پنجاب میرایہ 34 وال سال چیزوں کا نام ونشان نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد یعنی یہاں میرایہ 34 وال سال سے 35 سال پورے ہوگئے ہیں۔ برائے نام 12 ربح الاقل کوجلوں نکلا کرتا تھا۔ اور وہ بھی اس طرح کہیں دیہات سے دو چارٹریکٹر آگئے یا دو چارٹر الیاں آگئیں، اور وہ بھی اس طرح کہیں دیہات سے دو چارٹریکٹر آگئے یا دو چارٹر الیاں آگئیں، اور فی اُونٹ آگیا، اُونٹ کے اور پر بیٹھ گئے، تو چندایک نفوس کا بہت مختصر سا جلوں کوئی اُونٹ آگیا، اُونٹ کے اور پر بیٹھ گئے، تو چندایک نفوس کا بہت مختصر سا جلوں

فكلا كرتا تفأيه

## تحريك قومىاتحاد

یہ غالبًا 1977 ، کا واقعہ ہے جب ذ والفقارعلی بھٹو کے خلاف قو می اتحاد کی تحریک اٹھی اور قومی اتحاد قائم ہوا تھا، جس کے سربراہ ہمارے اُستاذ حضرت مولا نامفتی محمود صاحب رحمة الله عليه تھے -1977ء ميں اليكش ہوئے جن ميں دھاند لی ہوئی اور دھاند لی کے نتیجہ میں تحریک شروع ہوگئی۔۔۔اُن دنوں پورے ملک میں دفعہ 144 نافذ تھی اور ہر تشم کے جلسے جلوسوں بر مکمل یا بندی تھی اور اسی یا بندی كدوران دبيسع الاول كامهينة آكيا ... يكونى 28 سال يهليكى بات ب، میرانہیں خیال کہ آ ب میں ہے اُس وقت کوئی موجود ہواوراگر ہوا بھی توبس دو اڑھائی سال کا ہوگا۔۔

تو آج سے قریباً 28 سال سلے جب رہیج الاوّل آیا تو حکومت نے أے منانے اور اِس میں جلیے جلوسوں کی اجازت دے دی۔معلوم نہیں حکومت نے کس خیال سے اجازت دی۔۔۔شاید زیادہ بدنا می سے بیچنے کیلئے ایسا کیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا ون منانے کی اجازت وے دی۔ حالانکہ بیرون بہت معمولی اندازمیں منایاجا تاتھا۔ یہ

اً بقومی انتحاد نے اِس سے سیاسی فائدہ اٹھایا اور بہت اہتمام کے ساتھ بورے ملک میں رہیج الاوّل کی مناسبت سے میسلاد السنبسی کے نام پرجلوس نکالے ، جلسے کیے اور اپنی تمام ترقوت اِن جلسے جلوسوں میں بھٹو کے خلاف استعمال کی۔ویسے تو جلسے جلوس ہونہیں سکتے تھے، چلواس نام سے سہی۔

منیں اُن دنوں یہیں کہروڑ یکا میں ہوتا تھا۔قومی اتحاد کے بیتمام جلسے جلوس بهمو کے خلاف تھے اور خالصتاً سیاسی مقاصد کیلئے تھے۔ اور پیسارا منظر میرا دیکھا بھالا وہ چونکہ ایک سیاس معاملہ تھا اور تو می اٹھاد نے اس سے سیاں فالہ واٹھا یا۔

لیکن جارے بھائیوں کی موج ہوگئی۔ اُنہوں نے اِس سے جواز کا فائدہ اٹھا لیا ک

میں بہی تقریریں ہوئیں کہ پچھلے سال جائز تھا۔

تو اسے سال کیوں نہیں جائز ؟۔۔۔ بات مجھد ہے ہو؟۔

اب بورے اہتمام کے ساتھ جلوس نکلنے شروع ہو گئے اور بورے ملک میں بیرواج پڑگیا۔ اِس طرح ہمارے علاقے میں بھی بالا ہتمام جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ جزوی طور پر چھوٹے چھوٹے جلوس کوئی کہیں نکلتے ہوں گے، یہاں بھی نکلتا تھا، دوٹر یکٹر اورٹر الیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ شہر میں چکر لگا لیتی تھیں، حضور بھٹا کی ولادت کی خوشی ہو جاتی تھی۔ اِس کے بعد یہا ہتمام کے ساتھ شروع ہوئے اور کم از کم دو تین سال تک بی تقریریں جلوس میں یہاں بھی ہوتی رہی ہیں کہروز پوسے اور کم از کم دو تین سال جائز تھا دوسال پہلے جائز تھا تو اُب کیوں نہیں جائز؟

لیعنی قومی انتحاد کے وہ جلوس جو سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے سارے ملک میں نکالے گئے تھے وہ اِن موجودہ جلوسوں کیلئے ایک بنیاد بن گئے اور بیہ بڑے اہتمام کے ساتھ نکلنے گئے۔ پھرحکومت نے بھی سریری شروع کردی۔

اَب بیتو بہت قریب زمانہ کی بات ہے۔۔۔ آپ نے بھی آج ہے یا کی سات سال پہلے بھی بسکنت کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا، کہ بسنت بھی منائی جاتی ہے۔ بھی سنا تھا آپ نوگوں نے پہلے؟۔۔۔ بانچ سات سال پہلے اِس کی اتن اہمیت نہیں تھی، سنا تھا آپ نوگوں نے پہلے؟۔۔۔ بانچ سات سال پہلے اِس کی اتن اہمیت نہیں تھی، یہ ہندو وُں کا تہوار ہے اور وہی اسکومناتے تھے۔۔۔ لاہور میں البتہ پینگ بازی کا تھوڑا سارواج تھا کہ اِس تاریخ میں لاہوری پینگ اڑایا کرتے تھے اور اَب آپ جانے ہیں کہ بیہ حکومت کی سر پرتی میں قومی تہوار بن گیا ہے۔۔۔ صدر مملکت دلچپی جانے ہیں کہ بیہ حکومت کی سر پرتی میں قومی تہوار بن گیا ہے۔۔۔ صدر مملکت دلچپی مناچ ہیں اور ہندووں کا تہوار این اومی تہوار کے طور پرمناتے ہیں جس سے مناچ گائے ہیں اور ہندووں کا تہوار این اومی تہوار کے طور پرمناتے ہیں جس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندووں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔

اور جینے جتہ م کے ساتھ بیتہ وار لا ہوراور پاکتان مجر میں منایا جاتا ہے سنے استیام کے ساتھ نڈیو میں بھی نہیں منایا جاتا۔۔۔۔اَب وو چار سال اور سنر ریں گے تو یہ بھی نہ آب سئیہ بن جائے گا کہ مسلمان بسنت مناتے ہیں ، جو وہا بی میں اور مسمان نہیں جی وائیس مناتے۔ بید مسئلہ بن جائے گا۔۔۔ بیہ بڑی اور بُری رسیس ہمیشہ یوں بی بڑا آبرائی ہیں۔

قربعی الا فی کے بیجلوں حکومت کی سرپرتی میں نکلنے شروع ہوگئے۔
است شرب نے کہا کہ یہ کھ مدت کی بات ہے زیادہ مدت کی بات نہیں ہے۔ بسنت کی مثال میں نے کہا کہ یہ کھی مہا کہ اس بیان اندازہ لگالیں کہ بھی بھی تو می تہوار یول میں بھی بہ نے دئ کہ آپ اس سے اندازہ لگالیں کہ بھی بھی تو می تہوار یول میں یول بھی بن جایا کرتے ہے۔ پہلے نام ونشان نہیں تھا۔۔۔۔لیکن تھوڑے دنوں میں یہ بہدو تہونکہ بسنت میں پیلا رنگ استعال یہ بہندہ تہونک ہے، ہندہ چونکہ بسنت میں پیلا رنگ استعال کرتے ہیں لہنداس موقع پہم بھی پیلے بیلے ہوجاتے ہیں۔۔آپ بھی بسنت سے پہلے یا بسنت کے بعد (بسنت کے دن جانے کی اجازت نہیں تا کہ آپ بھی اِس میلہ میں شریک نہ ہوجا کی ای اجازت نہیں تا کہ آپ بھی اِس میلہ میں شریک نہ ہوجا کیں) جاکرہ کے میں پورالا ہور پیلا پیلا نظر آپ گا۔

بینر پیلے۔۔۔رنگ ہیلا۔۔۔رکشے پیلے۔۔۔اور جگہ بہ جگہ گینڈے کے پھول پیلے رنگ کے اور پہلے سے اہتمام کر پھول پیلے رنگ کے۔۔۔ انٹ ہاتھوں کے اور پھیلے ہوئے ہیں اور پہلے سے اہتمام کر کے لگائے ہوئے ہوئے ہوتا ہے۔جو کے لگائے ہوئے ہوتا ہے۔جو خالفتاً ہندونشان ہے، سیکن و و منایا ایسے جاتا ہے جیسے ایک قومی میلہ ہوتا ہے۔

تھوڑے دنوں کے بعد اِس کی حیثیت ندہی میلے کی ہو جائے گی۔۔۔ پھرلوگ کہیں گے جومسران ہیں وہ مناتے ہیں اور جو دہابی ہیں مسلمان نہیں ہیں، وہ نہیں مناتے ۔۔۔ چنانچہ بیننگ چڑھا تا بھی اسلام کی نشانی بن جائے گی۔ بیرواج بیل بڑا کرتے ہیں۔۔۔ آب' کچھ مدت' کامعنی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟۔۔۔ لیکن آپ کی عمر ہے گئی؟۔۔۔ جو ہم کہیں کہ یہ کسی مسئلے کیلئے دلیل بن جائے گی۔ اسلینے چندسالوں کی بات ہے۔ بمیشہ اِس کلتے کو ذہن میں رکھیں۔

وخطبات دكيم العصر

یاد رکھیں میری میتقریر رئیج الاقل کی مناسبت اور خصوصیت کی وجہ ہے نہیں ہورہی۔۔۔ہم تو سرویہ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سال کے 12 مہینے ۔۔۔مناتے ہیں۔ہم سرویکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور اِس ذکر پاک کے ساتھ ہم مرویکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں اور اِس ذکر پاک کے ساتھ ہم ایسے ایمان کوتا ذگر پہنچاتے ہیں۔

## باب العلوم مين ذكر مصطفى عظ

کون سادن ایسا ہے کہ جس دن ہماری زبان کے اوپر درود شریف جاری نہیں ہوتا؟۔۔۔۔

کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن باب العلوم میں قال اللہ وقال الرسول درسگاہوں میں نہیں گونجتا ؟۔۔۔کوئی ہےدان خالی؟۔۔۔

صبح ہے لے کرشام تک ۔۔۔انٹد نے یوں فرمایا۔۔۔انٹد کے رسول ﷺ نے یوں فرمایا، قال اللہ کذا۔۔۔قال رسول اللہ کذا۔۔۔حضور کالایا ہوا دین ۔۔۔ حضور ﷺ کالایا ہوا قرآن ۔۔۔ صبح وشام رات و دن ہم پڑھتے ہیں۔۔۔ہاراایک لمحہ خالی نہیں جاتا جب ہم حضور ﷺ کا تذکرہ نہیں کررہے ہوتے لیکن۔۔۔

ہم ان مہینوں وغیرہ کے پابند نہیں ہیں۔۔۔

نەدنول كے پابند ہيں نەہفتوں كے پابند ہيں۔۔۔

ہم اپنے اِس محبوب ﷺ کا تذکرہ 12 مہینے کرتے ہیں۔۔۔30 دن کرتے ایس ۔۔۔اور دن کے 24 سینے کرتے ہیں۔۔۔جب بھی ہماری آ نکھ ملتی ہے، جب مجمی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول ﷺ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں۔۔۔درود شریف پڑھتے ہیں۔۔۔

مریث نریف پڑھتے ہیں۔۔۔قرآن شریف پڑھتے ہیں۔۔۔ پیرسب حضور ﷺ کا تذکرہ نہیں ادر کیا ہے؟؟۔۔۔۔ جب حضور ﷺ نہیں آئے تھے تو کوئی قرآن پڑھتا تھا؟؟۔۔۔ جب سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ مرتب نہیں ہوا تھا تو کوئی بخاری ومسلم پڑھتا تھا؟؟۔۔۔

سیسارا آپ بھی کا تو فیض ہے، جس کا ہم صبح وشام تذکرہ کررہے ہیں۔
اس کیلئے ہم کسی موسم کے، کسی مہینے کے، کسی دن کے، کسی تاریخ کے پابند نہیں ہیں، ہم
ہروفت حضور بھی کا ذکر ۔۔۔ آپ کے شہر کا ذکر ۔۔۔ آپ کی سواری کے جانوروں کا
ذکر کرتے ہیں۔۔۔ ہیں کہتا ہوں کہ کون کی الیکی چیز ہے جو حضور بھی کے ساتھ نسبت
رکھنے والی ہواور ہماری در سگا ہوں ہیں اس کا تذکرہ نہ ہوتا ہو؟۔۔۔ ہم تو ہروفت
حضور بھی کو یاد کرتے ہیں، ہم مہینوں کے پابند نہیں ہیں نہتاریخوں کے پابند ہیں۔
دلیکن جن دنوں میں ایک چیز خاص طور پراُ بھر کر آئے اس کے بارے میں
اپنے برخورداروں کو ہدایات دیتا کہ ہمارااور ہمارے اکا برکا طرز عمل کیا ہے؟۔۔۔یہ
وفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِس بارے میں اپنا اورا ہے اُکا برکا طرز عمل کیا ہے؟ ۔۔۔یہ
ہتانا ہماری آیک تعلیمی ضرورت ہے۔ اِس بارے میں اپنا اورا ہے آکا برکا طرز عمل کیا ہے؟ یہ

اس لئے میں محرم کی تاریخوں میں آپ کومحرم کے بارے میں بتایا کرتا ہوں کہ اِس کا عیمی بتایا کرتا ہوں کہ اِس کا عیل اس میں کیا ہوں کہ اِس کا عیل اس میں کیا ہیں؟۔۔۔۔ای طرح کوئی اور موقع آ جائے تو آ پ کو سیح ہدایات دی جاتی ہیں تا کہ آ پ کے سامنے اپنے بزرگوں کا سیح مسلک آ جائے۔۔۔آج بیان کرنے کی بہی وجہ ہے، ورنہیں رہے الاقل کی مناسبت سے تقریز بیس کررہا۔

#### حضور ﷺ کی ولا دت طیبہاورا بتدائی حالات

رہیج الاق ل کامہینہ تو بالیقین متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں ہوئی ہے۔۔۔اور مبح کا وقت بھی متعین ہے بالیقین ۔۔۔ کہ جب بو بھوٹت ہے اور طلوع فجر ہوتی ہے تقریباً یہ وقت تھا۔۔۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اِس میں تاریخی طور پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دن ہیں کا تھا جس و آپ سوموار کہتے ہیں، میوہ الا شنین عربی میں کہتے ہیں یہ بھی تقریباً متعین ہے، اِس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مہینہ رہج الاقال کا۔۔۔ وقت طلوع نجر کا۔۔۔ اور ون پیرکا۔۔۔ یہ تعین ہے، تقریباً اِس میں اختلاف نہیں ہے۔ باتی ہے کہ رہج الاقال کی تاریخ کون سی تھی ؟۔۔۔ عام مشہور یہی ہے جو پر انی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ویک کی وفات کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہے اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہے اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہے اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہے۔ اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہے۔ اور ولادت کی تاریخ بھی 12 رہج الاقال ہیں۔

اس کے اتفاق نہیں کہ تاریخی روایات بھی اِس میں مختلف ہیں اور حساب کتاب کے اعتبار ہے بھی درست نہیں ہے آج کل حساب لگا ٹا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج ہے 5 ہزار سال پہلے تک کی تاریخیں بھی لوگوں نے متعین کرلی ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو چاند کی کیا فلاں تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی ۔۔۔۔ 5 ہزار سال تک کی جنتری تو مرتب ہو چکی ہے۔ سورج اور چاند کی کیا تاریخ تھی ۔۔۔۔ 5 ہزار سال تک کی جنتری تو مرتب ہو چکی ہے۔ سورج اور چاند کی کیا مشکل نہیں رہ گیا ۔۔۔ گذاب اِس کے ساتھ معلومات حاصل کر تاکوئی مشکل نہیں رہ گیا۔

وفات کے بارے میں اختلاف کی بنیادتو بہت جلدی تبحیر میں آ جاتی ہے کہ سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی سال حج فرمایا تھااور 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ بیتے کہ دوایات میں موجود ہے۔

د المعادد منه العصر من العصر من العصر العصر

ہے۔۔۔اب 9 فی الج کو جعہ ہواور:

ذى الج 29 كا موتو كيم محرم كوكون سادن تها؟\_\_\_

اورذى الج 30 كاموتو كيم محرم كوكون سادن تها؟\_\_\_

اور پھرمحرم 29 کا ہوتو کیم صفر کوکون سادن تھا؟\_\_\_

اورمحرم 30 كاموتو كيم صفركوكون سادن تها؟\_\_\_

اورآ كے صفرا كر 30 كا ہوتو كيم رہيج الا وّل كوكون سادن تھا؟\_\_\_

اورا گرصفر 29 كا ہوتو كيم رہيج الا وّل كوكون سادن تھا؟\_\_\_

یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا بی اور پنسل لیں بیٹے کر اِس کومتعین کرلیں،

آ سانی ہے متعین کرلیں گے مثلاً۔۔۔

آپ پہلے ذی الج کو 29 کاسمجھ لیجئے۔۔۔

پھرمحرم کوبھی 29 کاسمجھ کیجئے۔۔۔

يمرصفر كوبھى 29 كاسمجھ ليجئے \_ \_ \_ اور مكم رئيج الا وّ ل كا دن نكال ليجئے \_

پھراس طرح آپ ذی الج کوبھی 30 کاسمجھ کیجئے ۔۔۔

محرم كوبھى 30 كاسمجھ ليجئے \_\_\_اور صفر كوبھى 30 كاسمجھ ليجئے \_\_\_

اوردن نكالئے كه كم ربيع الاوّل كوكون سادن بنمآ ہے .....

پھرآ پ ذی الج کو 30 کاسمجھ لیں اور باقی 2 کو 29 کاسمجھ لیں \_\_\_

پھر2 کو30 کاسمجھ لیں ایک کو 29 کاسمجھ لیں \_\_\_

اَب جِتَے بھی عقلی احمال نکل سکتے ہیں نکال کر اپنی کا پی کے اوپر لکھتے جا نیں اور دیکھیں کہ۔۔۔ کیم تاریخ جا نیں اور دیکھیں کہ۔۔۔ کیم تاریخ کو کیا دن تھا؟۔۔۔ کو کیا دن تھا؟۔۔۔ کو کیا دن تھا۔۔۔۔ کو کیا دن تھا۔۔۔۔ کو کیا۔۔۔

ای طرح شار کرتے ہے جائیں، دن پیر کا ہواور رہیجے الاوّل کی 12 تاریخ ہو۔۔۔ بیکی حساب میں نہیں آتی۔ چاہے مہینے آپ 29 کے بنالیں ، چاہے 30 کے بنالیں ۔۔۔ چاہے بعض 29 کے بتالیں ، بعض 30 کے بنالیں ۔۔۔ یعنی 15 منٹ میں آپ یہ حساب لگا سکتے جیں کا بی کے اوپر دو تین مہینوں کی تاریخیں متعین کر کے دن نکال سکتے ہیں تو کسی حساب میں بھی 12 رہنے الا وّل پیرکونہیں آتا۔

اس کے اِس کا نہ حدیث کی کئی کتاب میں ذکر ہے کہ 12رئیج الاق ل کو پیرکا دن تھا اور حضور ﷺ کی وفات ہوئی ،کسی کتاب میں نہ کورنہیں،اور کسی حساب میں منہیں آتا۔ اِس کے 12رئیج الاق ل کی تاریخ تقریباً صحیح نہیں بنتی۔

بالکل ای طرح حساب نگانے والوں نے ماقبل کا حساب بھی لگایا، اِس میں کوئی شک نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پرانے بزرگوں کی کتابوں میں عام طور پرمشہور یہی ہے کہ ولا دت 12 رہے الاوّل کو ہوئی ہے لیکن اَب حسابی لوگوں نے جس وقت حساب نگایا ہے تو اُس سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ اپریل کا مہینہ تھا 21 راپریل ۔۔۔اور دن بنتا ہے سوموار۔۔۔ اور اگر سوموار کا دن ہوتو تماری بنتی ہے و رہے الاوّل ۔۔۔اور دن بنتا ہے سوموار سے بنتی کہ پیر کا دن بھی ہو۔ تاریخ بنتی ہے و رہے الاوّل و بیرکا دن بھی ہو۔ چونکہ پیرکا دن متعین ہے کہ ولا دت آ ہے کی پیر کے دن کو ہوئی ہے تو 9 رہے الاوّل کو پیر بین الاوّل کو پیر بین بنتا ہے۔

یمی تحقیق علامہ بلی نعمائی نے مؤرضین کے حوالے کے ساتھ اپی کتاب "سیدت المنبی اللے "مسالکھی ہے اور اسی پرقاضی سلیمان منصور بوری نے دھمة المعالمین! المعالمین!

اَب جدید محقق کے تحت جو حساب کتاب مرتب ہوا ہے، اِس حساب سے مجلی پیدائش 9 رہے الاق ل کو ٹابت ہوگی پیدائش 9 رہنے الاق ل کو ٹابت ہوتی ہے جبکہ دن پیر کا ہو، 12 رہنے الاق ل کو ٹابت ہو گئی ہوتی۔ اور یہ خلط ملط (مغالطہ) اِس لئے ہو گیا ہے کہ پرانے اَ کابر میں تاریخوں کا کوئی اہتمام تھا ہی نہیں۔

آ پ معراج کا داقعہ پڑھتے ہیں کہیں بھی لکھا ہوا ہو حدیث شریف میں کہ

کون سا مہینہ تھا، کونی تاریخ تھی؟۔۔۔ آپ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے پڑھے ہیں، بھی آپ نے نہیں پڑھا کہ کون سی تاریخ تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا۔۔۔ان چیزوں کی اِس وقت اہمیت ہی نہیں تھی۔ میا ہمیت آج کل کے رسم ورواج کے تحت آئی ہے۔ پھر بعض روابیتیں جو عام طور پرمشہور ہو گئیں وہ تحقیق نقطہ نظر سے سے تھے ثابت نہیں ہو تیں۔ اِس لئے میظی تاریخی طور پرسامنے آئی ہے کہ ولادت کا مہینہ اگر رہے الاق ل ہواوردن ہیر کا ہوتو پھر 12 رہے الاق ل کسی حساب میں نہیں آتی 9رہے الاق ال کسی حساب میں نہیں آتی 9رہے الاق ال کو بیر کا دن بنتا ہے اور یہ حضور کھی کی ولادت کی تاریخ بنتی میں

12 تاریخ نہولادت کی تاریخ بنتی ہےاور نہوفات کی تاریخ بنتی ہے۔۔۔ اِس کا حساب میں نے آپ کو بتادیا۔

اُب نُی کتا بوں میں اس طرح کی تحقیقات کے ساتھ بات آ رہی ہے، اِس لئے بیتاریخ متعین نہیں ہے۔

اَب سوموار کا دن متعین، اور صبح کا وقت متعین، اَب تین باتیں ہو گئیں آپ کے یادر کھنے کی ایک بات کہ۔۔وقت کون ساہے؟ (طلوع فجر کا)۔۔۔ دوسری کہ دن کون ساہے؟ (ربیج الاوّل کا دوسری کہ دن کون ساہے؟ (ربیج الاوّل کا )۔۔۔وقت کون ساہے؟ (ربیج الاوّل کا )۔۔۔یتیوں باتیں یاد ہوگئیں!

طلوع فجر ہر 24 مسلنے کے بعد ہوتی ہے اور پیر کا دن ہر 8 یں دن آتا ہے۔اورر بیج الاوّل ہرسال 12 مہینوں کے بعد آتا ہے یعنی 12 وال مہینہ ہے۔

### مهینهٔ کااهتمام کیوں؟

اُب جب حضور ﷺ کی نسبت وقت کی طرف بھی ہے۔۔۔دن کی طرف بھی ہے۔۔دن کی طرف بھی ہے اور مہینے کی طرف بھی ہے۔۔۔توکسی عقل کے میزان پرتول کر بتاؤتو سہی، کہتم مہینے کا اہتمام تو کرتے ہو، طلوع فجر اور پیر کے دن کا اہتمام کیوں نہیں

کرتے؟۔۔۔ برآ تھویں دن تہہارے ہاں میلاد ہونا چاہئے اور برآ تھویں دن جلوں لکانا چاہئے اور برآ تھویں دن جلوں لکانا چاہئے کہ بیے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کادن پیرہے۔ جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور وہ کا سوموار کو پیدا ہوئے ہیں۔اور بیہ بات تاریخی روایات میں اور حدیث کی روایات میں بھی موجود کہ ولادت طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی ، تو اِس وقت کا کیا قصور ہے کہ تم اِس کو حضور کی ولادت کا وقت قرار دے کر مبارک بنا کر اِس میں جلے نہیں کرتے ، جلوس نہیں نکالے ، طلوع فجر کے وقت روز تمہارے ہاں میلاد میں جلے نہیں کرتے ، جلوس نکلنا جا ہے ، ورندان تینوں میں فرق کی وجہ بتا دو کہ:

طلوع فجر کی طرف نسبت سے طلوع فجر میں کوئی برکت نہیں آئی ؟۔۔۔ پیر کی طرف نسبت سے پیر میں کوئی برکت نہیں آئی ؟۔۔۔تو ایک رہنے الاوّل میں برکت کیے آگئی؟۔۔۔اگر ہے تو تینوں میں ہونی چاہیے۔نہیں ہے تو تینوں میں نہیں ہونی چاہیے۔۔۔۔

یفرق آپ بتادیں ۔بات جمھے میں آرہی ہے؟۔۔۔کواگر اس نسبت کا خیال کرتا ہے تو ہرروز طلوع فجر کے وقت میلا دمنایا کروکہ بیدوقت ہے حضور وظائی ولا دت کا اور ہر پیرکومیلا دمنایا کرواور جلوس نکالا کرو، کہ بیدن ہے حضور طلق کا لله علیہ وسلم کی ولا دت کا ۔۔۔یااگر تینوں کو اکٹھا کرنا ہوتو یوں اکٹھا کروکہ چلوم ہینہ بھی رہے الاقل کا ہو، دن بھی پیرکا ہواور وقت بھی صبح کا ہو۔۔ تو رہے الاقل میں کم از کم 12 تاریخ کا اہتمام چھوڑ دو۔ پیرکا دن طلوع فجر کا وقت اور مہینہ رہے الاقل کا۔۔۔ تو کم از کم 4 تاریخیں تو میاور دفعہ پیرآ ئے گارہے الاقل میں تو جاردن تو جلوس نکالو۔

توجب مہینہ بھی رہنے الا وّل کا آگیا اور دن بھی پیر کا آگیا اور طلوع فجر بھی ہیر کا آگیا اور طلوع فجر بھی ہوگئی، تینوں کو اکٹھا کر لوقت تینوں کو اکٹھا کر و کے تو رہنے الا قِل میں کتنے دن بنیں گے۔۔۔ کم از کم 4 بنیں گے۔ تو تینوں کو اکٹھا کر کے اِس کا اہتمام کر لوکہ۔۔۔ بی مم ایک کونہیں مناتے ہم تینوں کو اکٹھا کر کے مناتے ہیں۔۔۔کسی طرح کسی ضابطے میں آئتو سہی ؟؟۔۔۔

#### بمارا مسلك

اس کے ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ کریم کی طرف سے یہ نعمت آئی اور رحمة مهد اقاللہ نے اس رحمت کا ہدیہ بھیجا۔۔۔ آئے سے چودہ سواُ ٹائی سال (1479) پہلے جب حضور وہ کی کی ولادت ہو کی تھی وہ دن ، وہ وقت اور وہ مہینہ متبرک تھا، اِس کے بعد

ندم بینداییا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہوں۔۔۔ ندون ایسا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہوں۔۔۔ ندوفت ایسا آیا ہے کہ جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے ہیں۔۔۔ وہ وفت گزرگیا چودہ سواُٹاس سال پہلے۔۔۔وہ دن بھی گزرگیا چودہ سو اُٹاسی سال پہلے۔۔۔مہینہ بھی گزرگیا چودہ سواُٹاسی سال پہلے۔۔۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟۔۔۔۔

یہ مہینہ جو ہرسال آتا ہے بیائس مہینے کا ہم نام ہے وہ مہینہ ہیں ہے۔۔۔

یدون جو ہرسال آتا ہے بیائس دن کا ہم نام ہے وہ دن نہیں ہے۔۔۔

یدوقت جو ہرسال آتا ہے بیائس کا ہم شل ہے وہ وقت نہیں ہے۔۔۔

وہ وقت دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا جب حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے۔۔۔۔

وہ دن دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا جس دن حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے۔۔۔۔

وہ مہینہ دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا جس میں حضور پیدا ہوئے تھے۔۔۔۔

بار بار نہ وہ وقت آتا ہے، نہ دن آتا ہے، نہ مہینہ آتا ہے۔۔۔

ہاں جب آپ رہے تھے تھے اسے کے اُسے اُسے اُسے اُسے اُسے کے کراَب تک مسلسل خوشی۔۔۔ دن کو بھی خوشی۔۔۔ دن کو بھی خوشی۔۔۔ خوشی ہی خوشی ۔۔۔ خوشی ہی خوشی ہے۔۔۔ خوشی ہی خوشی ہے۔۔۔ خوشی ہی خوشی ہے۔۔۔ خوشی ہی خوشی ہے۔۔۔ بیاد خوشی ہے۔۔۔۔ جب نعمت آگئ تو اُس کے بعد خوشی کا تسلسل ہے۔۔۔۔ جب نعمت آگئی تو اُس کے بعد خوشی کا تسلسل ہے۔۔۔۔

اس نعت کے اوپر اللہ کاشکرا داکر و، اِس میں نہ کسی مہینے کی پابندی ہے۔۔۔نہ کسی دن کی پابندی ہے۔۔۔نہ کسی وقت کی پابندی ہے۔۔۔یہ ہات جوعقل میں بھی آتی ہے اور انسان اِس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے ورنہ کیا آپ کہیں گے کہ

ہرروز صبح کوحضور ﷺ بیدا ہوتے ہیں؟۔۔۔۔

ہرسوموارکوحضور ﷺ پیدا ہوتے ہیں؟۔۔۔

ہرر رہے الاوّل میں حضور ﷺ پیدا ہوتے ہیں؟۔۔۔

نہیں۔۔۔وہ وقت ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ وہ دن ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔ وہ دن ایک ہی دفعہ آیا ہے۔۔۔۔وہ مہینہ ایک ہی دفعہ آیا ہے جس میں حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے۔ یہ مہینہ اُس مہینے کا ہم نام ہے یہ وہ مہینہ ہیں ہے۔۔۔۔یہ دن اُس دن کا ہم نام ہے لیکن وہ وقت نہیں ہے۔۔۔۔وہ وقت نہیں ہے۔۔۔۔وہ وقت نہیں ہے۔۔۔۔وہ وقت کی ہم مثل ہے لیکن وہ وقت نہیں ہے۔۔۔وہ وقت پیدرہ سوسال پہلے گزرگیا ہے۔اَب نہ وہ وقت دوبارہ آئے گا، نہ وہ مہینہ دوبارہ آئے گا، نہ وہ دن دوبارہ آئے گا، نہ وہ مہینہ دوبارہ آئے گا، نہ وہ دن دوبارہ آئے گا۔ یہ ہم نام ہیں یہ ہم مثل ہیں، حضور ﷺ کی ولا دت کا وقت دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا ہے۔

ربیسے الاؤل کا بیم بینہ جوا بگر ررہا ہے کیا اِس مہینہ میں حضور کھا کی ولا دت ہوئی تھی۔ ولا دت ہوئی تھی۔ ولا دت ہوئی تھی۔ پیرکا دن بیر حضور کھا کی ولا دت کا دن نہیں ہے، اُس دن کی مثل ہے جس دن میں حضور کھا کی ولا دت کا دن نہیں ہے، اُس دن کی مثل ہے جس دن میں حضور کھا بیدا ہوئے تھے۔

فجر کا وقت حضور ﷺ کی ولا دت کا وقت نہیں ہے ، اُس وقت کی ہم مثل ہے جس وقت میں حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے۔

اس لئے ہم نہ تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دن کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دن کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔نہ دفت کا اہتمام ---نہ وفت کا اہتمام کرتے ہیں۔۔۔خوشی کا سبب پیش آ جانے کے بعد خوشی مسلسل ہے، اِس کے درمیان میں پھرانقطاع نہیں ہے۔

جب سے حضور ﷺ بیدا ہوئے ہیں اُس وقت سے خوشی چلی آ رہی ہے۔

خطبات دكيم العصر ١١١٠ - ١١٠٠ - ولادت رسول ١١١٠

التصطريقے ہے يہ بات ذہن نشين ہوگئ؟؟

#### جاراءا كابركامعمول

اس کئے ہمارے اُ کابر کا بیہ معمول نہیں کہ ہم ان متعین تاریخوں میں تو حضور ﷺ کا تذکرہ کریں اور آ گے چیچے اہتمام نہ کریں۔۔۔ہمارے اُ کابر تو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہروقت یاد،اللہ کارسول بھی ہروقت یاد۔۔۔

جواللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اُس کے ایمان میں خلل آ گیااور جواللہ کے رسول کے ذکر سے غافل ہو گیا اُس کے ایمان میں بھی خلل آ گیا۔ اِذَا ذُکِوَ اللّٰهُ ذُکِوْت ُ...

جب الله بياد آتا ہے تو میں بھی ساتھ ہی بیاد آتا ہوں۔

حضور ﷺ فرمایا که الله فیمراذ کربلند کیا، این تام کے ساتھ میرانام جوڑلیا۔ جہال ''اَشُهدُ اَنَّ لَا الله الله '' آتا ہے آذان میں، وہاں''اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله '' آتا ہے آذان میں، وہاں''اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله '' بھی ساتھ آتا ہے تو جیسے اللہ ہروقت یا دتو اللہ کارسول ﷺ بھی ہروقت یا دسی۔ ہروقت یا د۔۔۔

الله كي تبييح ہروفت پڑھتے رہو۔۔۔رسول الله پردرود ہروفت پڑھو۔۔ كسى تاریخ كا تعین نہیں۔ یہ ہے اصل كے اعتبار سے تعلق كى بات۔۔۔ أمید ہے یہ بات آپ حضرات كى سمجھ میں آگئى ہوگى۔۔۔

اوردوسری بات یادر کھنے کی ہے ہے، کہ اِس میں کوئی شبہ ہیں کہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا باعث برکت ہے۔ صرف ولادت ہی کا مہیں ۔۔۔ بلکہ

آپ کے شہر کا تذکرہ کرنا باعث برکت۔۔۔آپ کی سواری کے جانوروں کا تذکرہ ، باعث برکت۔۔۔آپ کی سواری کے جانوروں کا تذکرہ ، باعث برکت۔۔۔اور ہم سب پچھ کرتے ہیں کتابوں میں ، جن گلیوں میں آپ چلے پھرے وہاں کے نقشِ پاکا تذکرہ بھی باعث عبادت ہے۔

جس حال میں بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں پیعبادت ہے۔۔۔ اِس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔تو بچین کے واقعات کا تذکر ہ کرنا بھی عبادت ہے، اِس سے انکارنہیں ہے کیکن سرور کا مُنات صلّی الله علیہ وسلم کی حیثیت كيا ہے؟ \_ \_ \_ اور اللہ نے آپ كا منصب كيا بتايا؟ \_ بية ايل غور نكتہ ہے

قرآن كريم مين الله تعالى فرمات مين:

لَــَهَــُدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا.

اللہ کے رسول ﷺ کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لئے یعنی اُن لوگوں کیلئے جوآ خرت پرایمان رکھتے ہیں ،اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ ، آخرت یہ ایمان رکھتے ہیں ، اُن لوگوں کیلئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔

ہمارے لئے ،اللہ کو یا د کرنے والوں کیلئے ، ایمان لانے والوں کیلئے آپ کی ذات میں اُسوہُ حسنہ ہے۔

#### أسوؤ حسنه كامعنى ومطلب

أُسُوةً حَسَنَةً كامعنى بِهِ بهترين نمونه، آپ طالب علم بين اور آپ مين ے اکثر قرآن کریم کے حافظ بی للذاآب جانتے ہیں کہ اُسوَق حسنة كالفظ قرآن كريم مين تين جُكرآيا ہے۔ايك جگه ورؤاحز أب ميں اور دوجگه و روم تحنه ميں لَقَدُ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبُوَاهِيُمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ....

اوردوسری جگه

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيُهِمُ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلأَخِرَ حضرت ابراہیم اوران کے ساتھیوں کو بھی اُسُوَۃ حَسَنَۃٌ قرار دیا ، اور سرورِ كائتات صلى الله عليه وسلم كى ذات كو أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ قرار دياً ـ بینموند کیا ہوتا ہے؟۔۔۔ نموند کے کہتے ہیں؟۔۔۔اور نمونے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟۔۔۔ اِس بات کوا یک مثال سے جھئے:

آپ کی درزی کے پاس ایک کپڑا ادر ایک سلی ہوئی قیص لے جاتے ہیں۔اور درزی سے کہتے ہیں کہ۔۔۔ بیمیری کی ہوئی قیص ہے تم نے بالکل اِی ممونے کی میرے لئے قیص بنانی ہے۔اَب وہ درزی آپ کی قیص کود کیے بھال کراور اُسے سامنے رکھ کراُی نمونے کے مطابق قیص بناتا ہے۔وہ جتنی نیجی ہاتی نیجی کرتا ہے، جتنی چوڑی ہاتی چوڑی بناتا ہے۔اُس کی آسین جیسی آسین بناتا ہے۔اس کی جیب جیسی جیب بناتا ہے۔وہ نمونے کود کھتار ہااور قیص بناتا رہا۔اِس طرح بالکل نمونے کے مطابق قیص تیار ہوگئی۔۔۔ جب آپ لینے گئے اور دیکھا کہ واقعی آپ کی قیمی دیے ہوئے نمونے کے عین مطابق ہے تو آپ خوش ہوجا کیں گے اور درزی کی تعریف کرتے ہوئے منہ ماگئی اجرت دیں گے کیونکہ اُس نے آپ کے پیندیدہ نمونے کے مطابق قیص بنادی۔ نمونے کا یہ معنی ہوتا ہے۔

الله کوکون سابندہ پسند ہے کون سا پسندنہیں؟۔۔۔اللہ نے نمونہ آپ کواللہ کے رسول ﷺ کی ذات دے دی۔

آوراگرآپ جائیں اُس درزی کے پاس اور دیکھیں کہ اُس نے اگلا پلہ
پاؤل تک لمباکر دیا، اور پچھلا کمرے بھی اونچا کر دیا، ایک باز و بہت لمباکر دیا اور
ایک چھوٹا کر دیا۔ آپ نے کہا تھا کف نہیں رکھنے اُس نے کف رکھ دیئے، آپ نے
کہا تھا کالرنہیں لگانے، اُس نے کالرلگا دیے۔۔۔اَب وہ ہزار دلائل دیے کہ مولوی
صاحب فیشن کا تقاضا ہے، آج کارواج اِس تم کا ہے، یہ بھی ایسے پہنی جاتی ہے۔ تو
آپ اس یہی کہیں گے بکواس بند کر، میں نے جونمونہ تھے دیا تھا، تو نے اِس قیص کو
اُس نمونے کے مطابق کیوں نہیں بنایا۔ میرا کپڑا واپس کر۔۔۔اَب وہ آگے سے
دلائل دینے لگ جائے کہا گرتیم کو کالرنہ گے ہوئے ہوں تو قیص انجی نہیں گئی اور
اگر دامن یوں آگے بیچھے سے چھوٹے نہ ہوں تو قیص انجی نہیں گئی اور

المعلمات مكيم العصري ١١٥٠ من المالي العصري ا

نے بازار میں سارے لوگ ایسی ہی قبیصیں پہنے پھرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ ولائل کوتور کھا پنے پائی ۔۔۔ میں نے جونموند دیا تھا تھے چاہئے تھا کہیں ولی بناتا ۔۔۔۔ تیری عقل تیرے ساتھ رہی، رسم ورواج اپنی جگدر ہا، مجھے تو اپنے دیئے ہوئے نمونے کے مطابق قیص چاہیے، میں اس سلسلے میں تیرے دلائل نہیں سننا جا ہتا۔۔۔۔ بقیناً ایسے کہیں گے۔۔۔

تو اگر آپ اپنے دیے ہوئے نمونے کے مطابق قیص نہ پائیں تو سلائی کرنے والے کے اوپر آپ ناراض بھی ہوں گے، بُر ا بھلابھی کہیں گے اور اپنے کپڑے کا تاوان بھی اُس کے سربرڈال دیں گے۔

تواللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ پہند ہے جواُس نمونے کے مطابق ہوجو نمونہ میں نے بھیجا ہے۔۔۔اور وہ نمونہ ہیں حضور وہ جنہیں میں نے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔۔۔اگرتم نے آخرت میں آنا ہے اور میرے پاس آ کر ثواب لینا ہے تو یا د رکھومیرے بھیجے ہوئے نمونے کواپنانا ہوگا۔ اسو نہ حسنہ کا یہ معنی ہے۔

اَب إِلَى مُونِ كَآنِ كَا كَيا مطلب ہوا؟ ۔۔۔ إِس مُونِ كَآنِ كَا مُعالب ہوا؟ ۔۔۔ إِس مُونِ كَآنِ كَا مطلب بيہ ہواكہ آپ نے اپنی زندگی اللہ كے بھیج ہوئے نمونے كے مطابق مطلب بيہ ہواكہ آپ نے اپنی زندگی اللہ كے بھیج ہوئے نمونے كے مطابق وقت گزارنا ۔۔ بيہرورِ گزارنی ہے اِس كو كہتے ہیں اتباع سُمّت استقت كے مطابق وقت گزارنا ۔۔ بيہرور كا نكات سے ، كرآپ نے اُسوہ اپناليا۔ كا نكات سے ، كرآپ نے اُسوہ اپناليا۔ بات ہم آر بی ہے؟ ۔۔۔۔

## الله کے مقبول بندے

ا چھا اُب جب اُسوہ بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ،اوراللہ کا مقبول بندہ وہ ہوگا جو حضور بلکی کانمونہ سامنے ہوگا جو حضور بھٹاکو اُسوہ بنا کے زندگی گزارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانمونہ سامنے رکھے۔

شیشہ دیکھے تو اپنی شکل پرغور کرے کہ کیا حضور ﷺ نے نمونہ ایسے بتایا تھا

حظیات حکیم العصر کی می العصر کی ال العصر کی العص

کہ شکل ایسی بنانی ہے؟۔۔۔

شلوار ہنے تو نخنوں کی طرف دیکھیے کہ کیا حضور ﷺ نے ایسے بتایا تھا کہ ایڑی ہےاو پرشلواررکھنی ہے؟ ۔۔۔

نماز پڑھنے کیلئے آت ئیں تو دیکھیں کہ حضور ﷺ نے ایسے ہی نماز پڑھ کر دکھا کی تھی ، اِس طرح پڑھی ہے؟۔۔۔

آ ذان کیلئے آ ذان دیے وقت دیکھیں کہ حضور ﷺ نے یہی کلمات بتائے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں؟۔۔۔

ہر بات میں نمونہ موجود ہے، اور کوئی بات سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جوحدیث شریف میں واضح الفاظ میں کصی ہوئی نہ ہو ۔ کوئی بات پوچھیں کے حضور بھٹانے یہ کام کیسے کیا تھا تو درق کھول کر دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ کھا ہوا ہے کہ حضور بھٹانے یہ کام کیسے کیا تھا تو درق کھول کر دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ کھا ہوا ہے کہ حضور بھٹانے یہ کام ایسے کیا۔

تو ویکھتے جاؤاور اِس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ۔۔۔ یہ ہے اصل کےاعتبارے منصب!

### حضور ﷺ کے ساتھ اُمتی کا تعلق

کسی ایک بات کو کہنے کی ضرورت نہیں، کلیہ آپ کے سامنے واضح کررہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اُمتی کا تعلق یہ ہے کہ حضور ﷺ کو اُسوہ سمجھو۔اُسوہ کا معنی ہے کہ دیکھتے جا وُ اور ویسے بنتے چلے جا وَ۔۔۔۔دیکھتے جا وُ ویسے کرتے چلے جا وَ۔۔۔اوّل سے لے کرآ خرتک زندگی اُسی نمونہ کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔تو اللہ کے جیسے وہ محبوب بتم بھی ویسے ہی اللہ کے محبوب بن جا وَگے۔

یمی وہ نکتہ ہے جو قرآن نے بتایا:

إِنُ كُنتُهُمْ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ..... إِنْ كُنتُهُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ..... اگرتم الله سے محبت كرتے ہوتو يہ ہميشہ قاعدہ ہے كہ جس سے آپ محبت سریں آپ کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی تہارے ساتھ محبت کرے۔

#### فلوه سے کہتے ہیں؟

میرکاترتو برروز آپ کے سامنے آتا ہے جب دوستوں سے شکوے کیا کرتے ہو۔ تو کیا ہوت کیا ہوت کیا ہو۔ تو کیا ہوت ہیں شکوے کیا کرتا ہوں وہ توجہیں کرتا۔ شکوہ اور کسی کو کہتے ہیں کہ میں تو محبت کرتا ہوں اور اُس کی بڑی رعایت رکھتا ہوں۔ لیکن وہ نہمیر سے ساتھ محبت کرتا ہے اور نہ وہ میری رعایت رکھتا ہے۔ میں ملنے کیلئے ترستار ہتا ہوں وہ ماتا ہی نہیں۔ شکوے یہی تو ہوتے ہیں۔

یہ شکوہ بے وفائی کا رونا کیا جدائی کا سزا ہے دل لگانے کی مزہ ہے آشنائی کا ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرو، تمہارا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے۔ یہ ایک اصول ہے۔

> تو قرآن نے یہی اصول تو بتایا ہے: اِنُ کُنتُمُ تُحِدُّوُنَ اللَّهِ...

اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تمہارا جی جا ہتا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، ویکھو یہ لفظ بڑھاؤ گے تو آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا جی جا ہتا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرئے۔۔۔تو فَاتَبْعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ .....

میری پیروی کرو، الله تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ الله کو ایک شکل پیند سے، الله کو ایک صورت پیند ہے کہ جو ایسا ہوگا میں اُس سے محبت کروں گا۔ کہ جب تم میری اتباع کروگے تو

الله کے محبوب کی شکل ۔۔۔اللہ کے محبوب کا کردار۔۔۔اللہ کے محبوب کی گفتار۔۔۔سب کی سب آپ میں آجائے گی۔ جب اللہ کے محبوب کی شکل میں آ

جاؤگے توالٹد بھی تم ہے محبت کرے گا۔

اور اِس آیت میں یہی نکتہ بتایا گیا ہے، بینمونے والی بات! کہ اگر تمہیں اللہ سے مجت ہے اور آس آیت میں یہی نکتہ بتایا گیا ہے، بینمونے والی بات! کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرے تو اِس کانسخہ یہی ہے کہ اللہ میں محبت کرے تو اِس کانسخہ یہی ہے کہ فاتبعونی ۔۔۔میری پیروی کرو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ یعجب کے اللّٰہ۔۔۔۔

یوں نہیں کہا کہ بہتمہاری اللہ ہے محبت کی دلیل ہے بلکہ بہ کہا ہے کہ پھراللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ جب میری پیروی کرو گے تو

تمہاری شکل۔۔۔تمہاری صورت۔۔۔ تمہاری گفتار۔۔۔ تمہاری گفتار۔۔۔ تمہاری رفآر۔۔۔تمہارا کردار۔۔۔سب کھاللہ کے محبوب دالا بن جائے گا۔ادر جب اللہ کے محبوب دالا بن جائے گا تو اللہ محبت کرے گا۔

جب اپنے محبوب کی شکل سامنے آتی ہے، ہیار آتا ہے۔۔۔ اُس کی کوئی بات سامنے آتی ہے محبت آتی ہے۔

فن عشق ومحبت کے امام

پتہ نہیں لیکی و مجنوں کے قصے آپ لوگوں نے بھی پڑھے سنے ہیں یا نہیں؟۔۔۔قاعدہ ہے کہ ہرفن کے قصے اُس فن کے إمام کے اُقوال اوراً حوال سے شہیری آیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا۔۔۔کہ سیبویہ نے یوں کہا، تو فلاں نے یوں کہا، تو فلاں نے یوں کہا، دون کے ائمہ کے واقعات سے یہ با تیں سمجھ میں آیا کرتی ہیں۔ تو یہ بھی عشق ومحبت کے فن کے إمام ہیں۔

کہتے ہیں کہ مجنوں جنگل میں تھا تو کسی شکاری نے ایک زندہ ہرنی پکڑی اور حفاظت کیلئے مجنوں کودے دی۔ مجنون پاگل کو کہتے ہیں۔ یہ بھی محبت کے جوش میں پاگل ہوا پھرتا تھا۔ اِس لئے اِس کو مجنون کہتے ہیں، مجنوں اُس کا نام نہیں تھا۔ مجنوں (دیوانہ) عربی کا لفظ ہے۔ اصل نام اُس کا قیس تھا بنو عامر قبیلے سے تھا۔۔۔ اُس جاری نے وہ ہرنی مجنوں کودے دی اور خود شکار کونکل گیا۔ جب ادھراُ دھر سے پھر پھر ا سے واپس آیا تو دیکھا کہ مجنوں کے پاس ہرنی نہیں ہے۔

اُس شکاری نے پوچھا کہ وہ ہرنی کہاں کی؟ کہتا ہے چھوڑ دی۔۔۔ پوچھا کیوں؟۔۔۔کہتا ہے کہاُس کی آئکھیں لیلیٰ کی آئکھوں جیسی تھیں، جی نہیں جا ہا کہاُس کو پکڑ کر بیٹھار ہوں چنانچہ بیٹانی کو بوسہ دیا اور چھوڑ دی۔

یہ میں نے اِس کئے عرض کیا ہے کہ محبت کے اِس طرح سے پچھ تقاضے موتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کے محبوب کی شکل سامنے آئے گی آپ کو اِس سے پیارآئے گا۔

علیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے وعظ میں ایک واقعہ

یان کیا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں کسی دوسرے شہر کے سفر کے

دوران ایک گلی میں سے گزررہاتھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھی اَمال نے مجھے آ واز دی۔
جب میں واپس گیا تو اُس بوڑھی امال نے میر سے ساتھ بہت بیار کیا، میرا بہت اگرام

کیا، احترام کیا، بہت اصرار کے ساتھ مجھے بٹھایا اور بٹھا کے مجھے کھلایا، پلایا۔۔۔ میں
مجھور ہوگیا کہ پوچھوں اَمال جان آ پ مجھ سے اِتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ اتن مجت کا

اظہار میرے ساتھ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھیا کہنے گلی۔۔۔ میٹے میں نے تجھے

وست ہوگیا یا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، مجھے اُب یاد نہیں۔۔۔ کہتی ہے تیری

وست ہوگیا یا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، مجھے اُب یاد نہیں۔۔۔ کہتی ہے تیری

وست ہوگیا یا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، مجھے اُب یاد نہیں۔۔۔ کہتی ہے تیری

وست ہوگیا یا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، مجھے اُب یاد نہیں اُنے بیٹے ہوئی کہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ

ویل بالکل میرے بیٹے کی مشابہ ہے اِس لئے تجھے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یہ

عار میں نے تجھ سے نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے سے کیا ہے۔

تو میرے عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب محبوب کی مشابہت ہوجاتی سے! تو بھی انسان کا دل اُس پر مائل ہوجاتا ہے۔ چاہے وہ حقیقتا محبوب نہیں لیکن محبوب کی شکل میں آئیا۔ اِس اِسے اُس مشکل کے اوپر پیار آگیا۔ تو یہ ہے کہ جب محبوب کی شکل میں آئیا۔ اِس اِسے اُس میں کہ اللہ تم سے بیار کرنے لگ گیا۔

## سرورِ کا کنات ﷺ کی زندگی کے جھے

کیکن ایک بات بہت اہم تھی جو میں آ گے کہنا جا ہتا تھا۔۔۔وقت زیادہ ہو گیا۔۔۔مرف اِس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کہ سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوجھے ہیں:

ایک ہے آپ کی زندگی نبوت کے اظہار سے پہلے کی۔۔۔ پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔۔۔اور ایک ہے آپ کی زندگی پیغیبر بننے کے بعد کی ، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا۔

الله كى طرف سے وحى آئى، وحى آنے سے پہلے ۔۔۔الله كى طرف سے پہلے ۔۔۔الله كى طرف سے پہلے ۔۔۔الله كى طرف سے پہلے ،۔۔لین پیدا ہونے سے لے كر 40 سال كى عمر كا اعلان كروانے سے پہلے ۔۔۔لین پیدا ہونے سے لے كر 40 سال كى عمر تك جو آپ نے وقت گزارا ہے اُس وقت آپ پورى دنیا میں جانے والوں میں محمد بن عبداللہ تھے ،محمد رسول الله نہيں تھے۔

کیا خیال ہے آپ کا؟۔۔۔کہلوگ آپ اللہ کی جیانتے تھے؟۔۔۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ۔۔۔ای نام سے لوگ آپ کو جانتے تھے اور بہجانتے تھے اور بہجانتے تھے اور بہجانتے تھے اور بہجانتے تھے اور جب اللہ کی طرف سے وی آگئی، تو تھے اور جب اللہ کی طرف سے وی آگئی، تو آپ بن گئے''محمد رسول اللہ!''۔

تو محمد رسول الله آپ بنے ہیں وحی آنے کے بعد۔ بات سمجھ رہے ہوکہ وحی آنے کے بعد۔ بات سمجھ رہے ہوکہ وحی آنے کے بعد جب محمد رسول الله آپ بنے ہیں تو فر مایا گیا:

لقد كان لكم في رسول الله اسوةٌ حسنةٌ .....

الله نے یہاں نہیں کہا کہ محد بن عبداللہ میں تمہارے کے نمونہ ہے، بلکہ فرمایا محدر سول الله میں تمہارے کے نمونہ ہے۔

في رسول الله.....

اوررسول الله کی زندگی شروع ہوئی وحی آنے کے بعد۔۔۔توسرور کا کنات

جہال رسول اللہ تجارت کیلئے مگئے تنعے وہاں آپ تجارت کیلئے جا سکتے میں ؟\_\_\_\_

یا جوجومشاغل اُس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیتے، اس زمانے میں رہتے ہوئے، کیا آپ ان کواختیار کر سکتے ہیں؟۔۔۔

نہیں کر سکتے!! اور نہ ان کو اپنانے کی دعوت ہے کہ تم وہاں جا کر بکریاں چاؤ۔۔۔ چراؤ۔۔۔۔ اورتم ای طرح سے اونوں پہیٹے کرشام کی طرف تجارت کرنے کیلئے جاؤ۔۔۔ اورای طرح حلیمہ سعد یہ کے گھر میں رہواور یہاں بچپن گزارو۔۔۔یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔وہ حالات محمد بن عبداللہ کے ہیں جمد تسول اللہ کے نہیں۔

محر تسول الله کے حالات شروع ہوتے ہیں وجی آنے کے بعد۔ اِس لئے مومن کے سامنے جوزندگی نمونہ ہو وہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی حیثیت ہے ہو مومن کے سامنے جوزندگی نمونہ ہونے کی حیثیت سے جیر بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اِس لئے ہر وقت ولادت کے تذکر رے کرتے رہوتا کہ نہ نماز پڑھنی پڑے۔۔۔نہ روزہ رکھنا پڑے۔۔۔نہ زکوۃ ورکھنا پڑے۔۔۔نہ رکوۃ میں تھا۔نہ وریق پڑے۔۔۔کیونکہ ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک تو ہے بھی نہیں تھا۔نہ مماز، نہ زکوۃ ، نہ روزہ ، نہ ج ۔۔۔ بی وجہ ہے کہ اکثر میلادی نہ نمازکا، نہ روزہ ، نہ ج ۔۔۔ بی وجہ ہے کہ اکثر میلادی نہ نمازکا، نہ روزہ ، نہ ج ۔۔۔ بی وجہ ہے کہ اکثر میلادی نہ نمازکا، نہ روزہ ، نہ ج

نہ کچھاور کا۔۔۔بس صرف آپ ﷺ کا میلا دکیا ، کچھ گایا ، کھایا پیا اور فارغ ہوئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بیس ہوتا ؟۔۔۔ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے!!

اور جب بیشروع ہوگا آپ ﷺ کا وقت رسول اللہ ہونے کا پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے جب احکام آئے تورسول اللہ ﷺ نماز کیسے پڑھتے تھے:\_\_\_

رسول الله ﷺ روز ہے کیسے رکھتے تھے؟ \_\_\_

پھرایک ایک بات الی ہوگی کہ جس کی آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے انتاع کرنی ہے۔

تذکرہ تو بچپن کے حالات کا بھی باعث عبادت ہے اِس میں کوئی شک نہیں، میں اِس کا انکار نہیں کررہا، کہ بچپن کے واقعات بیان نہیں کرنے چاہئیں۔
بچپن کے واقعات بیان کرنا بھی عبادت اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہے لیکن اِس میں نمون نہیں ۔ نمون نہیں ہے واقعات بیان کرنا بھی عبادت اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہے لیکن اِس میں نمون نہیں ۔ نمون نہیں ہے، اور رسول اللہ جونے کی عمر 40 جا لیس سال کے بعد شروع ہوئی ہے۔

### تعريف محمر الكلامين مبالغه

پھرخاص طور پرحضور کا کی سیرت جب بھی بیان کی جائے تو الیی غیر مشند کتابیں جن کے اندر مبالغہ آمیزی حدیثے زیادہ ہوتی ہے۔ نہ اُن میں تو حید کا خیال اور نہ اُن میں رسالت کا اُدب، اُن کوئیس پڑھنا جا ہے۔

تذکرہ کریں رسول اللہ علیہ وسلم کا توضیح روایات کے تحت کریں، جس سے حدیث کی کتابیں مجری پڑی ہیں، اور وہاں آپ کے سامنے ایک قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاریمی آئے گا:

لا تطروني كما اطرت النصاري ابن مريم.....

میری تعریف میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کی تعریف میں مبالغہ کیا۔

انما انا عبدالله\_\_\_مين توالله كابنده بون،

ورسولة\_\_\_اورأس كارسول مول\_

اُنہوں نے مریم ؓ کے بیٹے کوعبدیت سے نکال کر خدا تک پہنچا دیا۔۔۔میری طرف کوئی بھی ایسی بات نہ منسوب کرنا، جیسے عیسائیوں نے اپنے رسول کی طرف کی تھی۔

بخاری شریف میں بہروایت ہے۔ اِس لئے حضور ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے اِس لئے حضور ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے اِس بات کو مدنظر رکھنا چاہئے کہ آپ کی ذات کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں۔ نہ کی جائے جوخدا کا خاصا ہے بندے کیلئے اُس کا اثبات مناسب نہیں۔

الیی تعریف اگر آپ کریں گے تو آپ ﷺ کی تاراضگی کا باعث ہو گ خوشی کا باعث نہیں ہوگی۔

ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے آپ کٹرت سے حضور ﷺ کا ذکر کریں، ایک مہینے میں نہیں ۔۔۔ ایک دن میں نہیں ۔۔۔ ایک ہفتہ میں نہیں ۔۔۔

جیسے میں عرض کررہا ہوں ، جہال اللہ کی یاد۔۔۔ وہاں اللہ کے رسول کی یاد۔۔۔ اس کے ہم نہ تاریخ کے پابند۔۔۔ نہ مہینے کے پابند۔۔۔ نہ وفت کے پابند۔۔۔ ہم جیب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی کا ساتھ لیتے ہیں۔

ایک تبیج اگرہم مسبحان الله کی پڑھتے ہیں تو ہمیں ہارے بزرگوں نے تنقین کی ہے کہ ایک تبیج ساتھ درُ ودشریف کی ہمی پڑھو۔

توبیروز کامعمول ہوگا۔۔۔اور بفضلہ تعالٰی ہماراتو روز کامعمول ہوتا ہے۔

ہم تو ہر وقت حضور کے کا ذکر کرتے ہیں۔ سال کے بعد صرف ایک دن کی پابندی ہما تو ہر وقت حضور کے کا ذکر کرتے ہیں۔ سال کے بعد صرف ایک دن کی پابندی ہمارے آگا برکا کوئی معمول نہیں، نہم چھٹی کیا کرتے ہیں اور نہ ہی اس دن ہم کوئی اور خاص عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سال کے باقی دن گزرتے ہیں ایسے ہی سیدن ہمی گزاریں گے۔

آ خر میں ایک بار پھروضاحت کردوں کہ موقع وکل کی مناسبت سے اپنے اَ کابر کا نظریہ ومسلک بتانے کیلئے میں نے یہ بیان کیا ہے۔ رہیج الاقرال کی خصوصیت سے اِس بیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اللہ بچھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



من العسر ) ﴿ الله العسر ﴾ ﴿ ﴿ الله العسر ﴾ ﴿ الله العسر العسر ﴾ ﴿ الله العسر ا

# رحمت كالنات هلك كالجبين

الْحَفَدُ لِللّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَنَحُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّهَ اللّه وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّهِ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّهِ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ وَرَسُولُهُ مَلِي اللّهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعَدُ فَا عَبُدُهُ فَا عُنْهُ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْظِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْظِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْظِنِ الرَّحِيْمِ.

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرُجُوا اللَّهَ وَالْنَيُومَ الْاَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا\_

صدق اللّمالعظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن علّى ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للّه رب العالمين\_

> اَلَكُمُمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِّهِ وَاصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ عَدَدُ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ۔

اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ رَبِّيَ مِنْ كُلِّ ذُنُبٍ وَأَتُوبُ اِلَّيْهِ.

تمهيد

جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ رہنے الاوّل کامہینہ فتم ہونے کے قریب ہے۔
آج کل بیرواج بہت شدت اختیار کر گیا ہے کہ اِس مہینے کے شروع ہوتے ہی سیرت
کے جلے کثرت سے ہوتے ہیں ، جن میں خاص طور پر سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کا تذکرہ اکثر و بیشتر نعت خوان اور گشتی سم کے واعظ مروّج طریقے سے
کرتے ہیں اوران مجلسوں کو میسلاد کانام دیا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
میلا دکی محفلیں ہیں۔

ہمارا مجمع چونکہ خالص طالب علموں کا ہوتا ہے جنہوں نے کل عالم بن کر دنیا میں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوادین جومتوائز ہے ، سلسل ہے، محدثین، فقہاء ، اولیاءاللہ کی وساطت سے چلا آ رہا ہے۔ اُسے پھیلانا ہے اور دنیا تک پہنچانا ہے۔ اُسے پھیلانا ہے اور دنیا تک پہنچانا ہے۔ اِس کئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آ پ طالب علموں کے ذہن میں سیح بات والی جائے اور اہل حق اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو قرآن وحدیث کی روشن میں ، فقہاء کے بیان کے تحت ، اولیاءاللہ کے بیان کے تحت ، چلا آ رہا ہے اُس کو آ پ خودی طور پر ہمیں اور بجھیں اور بیات کے بعدا س کی سیح طور پر اشاعت کریں۔

آپﷺ کی ولادت کاوفت

الاقل میں ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔۔۔ اور تقریباً یہ بھی متفق علیہ بات ہے الاقل میں ہوئی ہے۔۔۔ یہ بات ہالک صحیح ہے۔۔۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا کہ پیر کے دن ہوئی ہے۔۔۔ یہ بھی صحیح ہے۔۔۔ اور یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے دن مبح طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امال جان صحرت اسم منہ کے دن مبح طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امال جان معرف سے اِس عالم ظاہر میں نمایاں ہوئے (طلوع فجر کے وقت) اور میں نمایاں ہوئے (طلوع فجر کے وقت) اور میں موئی ۔۔۔ یہ با تیں ٹابت ہیں۔

اب وقت کے لحاظ ہے ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئیں۔ چوہیں تھنے

منطبات حكيم العصر ١٢٨ ٠٠٠ (١٢٨ ١٠٠٠)

کے چکر کے اعتبار سے ، لیعنی دن رات کے دورانیہ یا چوہیں تھنے کے دورانیہ میں آپ
کی ولادت کا وقت طلوع فجر ہے۔ فجر کے وقت آپ اِس دنیا ہیں تشریف
لائے۔۔۔اور ہفتہ وارایام کے اعتبار سے آپ کی ولادت کا دن چیر ہے۔ پیر کے
دن آپ اِس دنیا ہیں تشریف لائے۔۔۔اور سالا نہ دور کے لحاظ سے ، مہینوں کے لحاظ
سے آپ کی ولادت رہیج الاقل میں ہے۔ یہ تمن وقت جی جن کی نسبت سرور
کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاسکتی ہے۔

طلوع فجريه چوبيس تحفظ بيس سے وقت ہے۔۔۔

پیرکادن بیہفتہ یا سات دنوں کے مجموعے میں سے ایک وقت ہے۔۔۔ طلوع نجر ہر چوہیں تھنٹے کے بعد ہوتی ہے، پیر کا دن ہرساتویں روز ہوتا ہے اور رہیج الاقرل ہرسال گیارہ مہینوں کے بعد آتا ہے۔

أيك سوال

میں آپ حضرات کی عقل ہے اپیل کرتا ہوں ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کوکوئی فہم سیحے دی ہے اور آپ اِس بات کو یاد رکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں تو ان تمینوں وقتوں کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ ۔۔۔ تمینوں وقتوں میں سرور کا کتا ت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا حقیقی وقت طلوع فجر وہ وقت متبرک ہوگیا۔۔۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آپ نے منانی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہر روز طلوع فجر کے وقت آپ ﷺ کی ولادت کی یاد کیوں نہیں مناتے ؟۔۔۔۔

اگر دنوں کا اعتبار کرنا ہے تو دنوں کا اعتبار کرتے ہوئے پیر کے دن آپ کی ولادت کا جشن کیوں نہیں مناتے ؟ ۔۔۔

مہینوں کا اعتبار کرنا ہے تو رہیج الاق ل ہے، میں نہیں سمجھ سکا نہ کی عقلی دلیل سے، نہ کسی نقتی دلیل سے۔۔۔نہ کسی حدیث سے۔۔۔نہ فقد کی روایت سے۔۔۔کہ وطلبات حكيم العصر

مینے کی خصوصیت ہوگئی۔۔۔لیکن نہ کسی دن کی خصوصیت ہے، نہ کسی وقت کی۔۔۔ ان بینوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟۔۔۔ إس بات کو پھرد ہراؤں یا بیٹھ ہے گئی ذہن میں

تقريريس اصلى مقصد

کیونکہ تقریر کا زور دکھا نامقصود نہیں اور نہ وفت گزار نامقصود ہے۔ صحیح بات آپ کے دل میں ڈالنی مقصود ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیسوال رکھتا ہوں اور آپ ملنے دالے سے بیسوال کیجئے کہ:

حضور صلّی الله علیه وسلم کی ولادت کی نسبت طلوع فجر کی طرف بھی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت پیر کے دن کی طرف بھی

ہم منت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت رہیج الاق ل کے مہینے کی طرف میں ہے۔۔۔۔ می ہے۔۔۔۔

تو بیرکون کی آیات کا ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے کہ آپ نے سالانہ بوور کا اعتبار تو کیا، مہینے کی خصوصیت مان لی۔۔۔لیکن طلوع لجر کی خصوصیت اور پیر سکودن کی خصوصیت نہیں مانی۔۔۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہے تو ہر روز طلوع فجر کے وقت منایا کرو۔۔۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہے تو ہر پیر کو منایا کرو۔۔۔لیکن نہ پیر کی قدر رہی اور جب گیارہ مہینے کے بعد مرق الاقل آگے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس مسلم کے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے سائے کیا خاص دلیل ہے؟ یہ آپ خود سوچیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال میں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال والی میں اور اس میں یہ بات بیٹھ گئی؟۔۔۔ والی میں اور اس میں یہ بات بیٹھ گئی؟۔۔۔

و المعلم العصر التعليم الت

#### صحابہاور تابعین کے دور میں جشن میلا د

ال لئے ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔۔۔صاح ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔۔۔صاح ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔۔۔ صحیح روایات کود کیھتے ہیں۔۔۔ فقہ ساری مدوّن ہوگئ اُس کود کیھتے ہیں۔۔۔ تابعین کے دور کو د کیھتے ہیں۔۔۔ تبع ہیں۔۔۔ تبع تابعین کے دور کود کیھتے ہیں۔۔۔ تبع تابعین کے دور کود کیھتے ہیں تو

نہ ہمیں طلوع فجر کے وقت کی خصوصیت کا کوئی سراغ ملتا ہے۔۔۔ نہ پیر کے دن کی خصوصیت کا کوئی سراغ ملتا ہے۔۔۔ اور نہ مہینہ رہے الا وّل کی خصوصیت کا سراغ ملتا ہے!!

پوری ذمہ داری سے کہدرہا ہوں ، نتیوں کی کوئی خصوصیت نہیں۔ نہ صحابہ اللہ علاوع فجر کے دفت کا اہتمام کیا۔۔۔ نہ رئیج نے طلوع فجر کے دفت کا اہتمام کیا۔۔۔ نہ پیر کے دن کا اہتمام کیا۔۔۔ نہ رئیج الاق ل کا اہتمام کیا۔۔۔ تو اہتمام کس بات کا ؟؟

ھاں اہتمام اِس بات کا ضرور کیا کہ مومن جب تک ہوش حواس میں ہے،
دن میں ہو۔۔۔یارات میں ہو۔۔۔کوئی دن ہو۔۔۔کوئی رات ہو۔۔۔کوئی وقت
ہوجب تک اُسے اپنے مؤمن ہونے کا احساس ہے۔۔۔اُس کوسرورکا کتات صلی اللہ
علیہ وسلم کے اُمتی ہونے کا احساس بھی ہے اور اُمتی ہونے کے ناطے جہاں وہ اللہ کو
یاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتا ہے۔۔۔مومن ہواور اللہ کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔۔ مؤمن ہواور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ ہومن ہواور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ ہومن ہواور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ ہومن ہواور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے
عافل ہوجائے۔۔۔ ہومن ہواور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے

### صحابة ورتا بعين كاطر زغمل

آپ ﷺ کی اُمت میں داخل ہونے کے بعد۔۔۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔۔۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد۔۔۔ ہروفت آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ذات کا اِستحضار رہے۔ یہ ہم ایمان کے کامل ہونے کی نشانی۔ ذراسی توجہ ہوئی زبان پر درود شریف جاری ہو گیا۔ تو

المات حكيم العصر الال

سرور کا ئنات صلی الله علیه وآله وسلم پدر و دبھیجنا شروع کر دیا، تو کیابیآب ﷺ کا تذکرہ نہیں ہے؟ ۔۔۔

آ ذان میں آپ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پکارتے ہیں، کیا ہے آپ کا تذکرہ نہیں ہے؟۔۔۔

نمازآپ پڑھتے ہیں تو نمازکس نے سکھائی ہے؟۔۔۔ نماز کا پڑھنا کیا پیر حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے؟۔۔۔ نماز کے اندرآپ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں؟۔۔۔

بیرتوعام مومنین کی بات کرتا ہوں ور نہ طالب علم خاص طور پر حدیث پڑھنے والے طالب علم ۔۔۔ صبح المصح بیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ علیہ وسلم ، پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دات سونے تک اُن کی زبان پر بیہ ور د جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے یوں کیا اور رسول اللہ علیہ نے یوں کیا اور رسول اللہ علیہ نے بیرکہا۔۔۔۔

مبح سے شام تک بیتذکرے جاری رہتے ہیں۔ چوہیں گھنٹے میں سوائے میں فردیات کے ہروفت طالب علم کے ہاتھ میں حدیث کی کتاب رہتی ہے۔۔۔اور جب اُس کو پڑھتا ہے اور باقی سنتے ہیں، اُستاذ پڑھتا ہے طالب علم سنتے ہیں، اُستاذ پڑھتا ہے سال رسول اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ علیہ وسلم کا نام گونجنا نہیں ہے؟۔۔۔کیا خیال درسے میں، درسکا ہوں میں، سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجنا نہیں ہے؟۔۔۔کیا خیال ہے آ ہے کا ؟۔۔۔۔

جن کی ہردرسگاہ میں صبح تاشام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانام گونجنا ہے۔
۔۔جوآپ ﷺ کا تذکرہ چوہیں گھنٹول میں سے کم از کم دس گھنٹے ہر روز کرتے
موں۔۔۔انہیں کیا ضرورت ہے کہ مہینے کی خصوصیت کی رعایت رکھیں؟۔۔۔یاون
کی خصوصیت کی رعایت رکھیں؟۔۔۔ہم تو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر

المنان حكيم العصر الاس العصر المنان عالت المناز العصر المناز المن

گھنٹوں کرتے ہیں۔۔۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کے نام کا تذکرہ ہے۔۔۔ آپ کے اقوال کا آپ کے اوال کا تذکرہ ۔۔۔ آپ کے اقوال کا تذکرہ۔۔۔ آپ کے اقوال کا تذکرہ۔۔۔ تو جنہوں نے ہروفت یادکرناہواُن کو۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی دن کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی تاریخ کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

کیاضرورت ہے کہی مہینے کی خصوصیت رکھیں؟ ۔۔۔

یہی طرزتھا صحابہ کا ۔۔۔

یہی طرزتھا تا بعین کا ۔۔۔

یہی طرزتھا فقہا ءکا ۔۔۔

یہی طرزتھا اولیاء اللہ کا ۔۔۔

یہی طرزتھا اولیاء اللہ کا ۔۔۔

یہ خصوصیتیں جو آج دن بدن باتیں بڑھتی جارہی ہیں، کیوں بڑھتی جارہی ہیں؟۔۔۔ اِسلئے کہ ہمارا ذوق جا ہلیت کا بنتا جارہا ہے۔ برسیاں اور سالگرہ منانے کا ذوق نری جہالت ہے۔

## آپ اللے کے تذکرے کیلئے وقت کی تعیین

سالگرہ منانا۔۔۔ بیچ کی بیدائش پرسال کے بعد خوشی کی تقریب کوسالگرہ کہتے ہیں۔۔۔ بس پرسالگرہ کا کیک کا ٹا جاتا ہے۔۔۔ موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں۔ تاج گانا ہوتا ہے اور کئی طرح کا بلا گلا کیا جاتا ہے۔۔۔ انہیں پوچھو پہطریقہ تمہیں اللہ نے بتایا؟۔۔۔ اللہ کے رسول کھی نے بتایا؟۔۔۔ صحابہ نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔ فقہاء نے بتایا؟۔۔۔

تم حضور ﷺ کی اُمت ہو،امر کمی وافریقی عیسائیوں کی اولاد نہیں ہوجوتم سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹ کر اور موم بتیاں روشن کرکے اپنی سالگرہ مناتے معطبات حكيم العصر العصر

ہو۔۔۔ بیعیسائیوں کا طریقہ ہوسکتا ہے۔۔۔ یہودیوں کا طریقہ ہوسکتا ہے۔۔۔ مسلمانوں کاطریقہ نہیں ہے!!!

سال بعد بچ کی ولادت کادن آگیا تو سال گره منالو۔ بوڑھوں کومرے
پوراسال ہوگیا تو بری منالو۔ کسی کومرے تین دن ہو گئے، تیجا کروالو۔ نویں کوکسی
مولوی درویش کو بلا کے روٹی دے دویا بیسویں کودے دو۔ چالیسوال کروالو۔۔
کوئی دیگ وغیرہ چڑھا دَاورتقسیم کرو۔ اوریہ مجھوکہ ہم نے اپنے مرنے والے عزیز،
باپ دادا کا ، یاا پنے بڑے کا حق اوا کردیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور اِس کا میرے آ قادی اُلے کے لائے ہوئے دین سے کیا تعلق ہے؟

یه برسیال منانا بیرسال گر ہیں منانا ہندوؤں کا،سکھوں کا ، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ تو ہوسکتا ہے اِسلام کا طریقہ نیس ہے۔ اِس لئے ہم نہ کسی کی سالگرہ مناتے ہیں۔۔۔ نہ کسی کی برسی مناتے ہیں۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی عطا **فرمادی وہ خوشی دائم ہے جوکسی وفت ختم نہیں ہوتی ۔ رات کوخوشی ہے حضور صلی اللّٰہ علیہ** م ملم کی۔۔۔ دن کوخوش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔۔۔ رہیج الاق ل میں خوش ہے --- رہے الگانی میں خوشی ہے۔۔۔ محرم میں خوشی ہے۔۔۔ مفر میں خوشی ہے۔۔!! ميرسال گره ، په بري ، په چاليسوال اور پيميلا دنه سي سال ي تاريخ مين آتا سے۔۔۔ نہ کسی مہینے کی تاریخ میں آتا ہے۔۔۔ نہ کسی دن کے وقت میں آتا **سه--- برروز جب چا بوسلام بھیجو، درود بھیجو،صلو قا جھیجو، اور روضہ اقدس پہ جا کر** ملام پڑھو جواب آئے گا، فرشتوں کی لائن لگ جائے گی، اللہ کی طرف سے رحمت ممئسے گی۔۔۔!! یہ ہے سیجے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دکرنے کا۔ ورنہ جلہے جلوس كرسن بظمين كان اورعشقية شعرير صف سيسروركا ئنات صلى الله عليه وسلم خوش مو والممارير بهت مشكل بإلا

المطبات حكيم العصر

#### ايك مثال

اِس پر میں صرف آیپ کوایک واقعہ سنا دیتا ہوں ۔ فاری کے ایک شاعر <u>تھے</u> مرزا بیدل،اس کانخلص تھا آغا۔اُنہیں آغا کہتے تھے یا مرزا بے دل کہتے تھے۔ بہت ہی عاشقانہ اور پیاری پیاری نظمیں کہتے تھے۔اُن کی پنظمیں دہلی سے نتقل ہوتی ہوئی دوسرے ملکوں میں چلی جاتیں۔اِسی طرح غالبًا ایران میں اُن کی سیجھ نعتیں پہنچے گئیں جو بہت عاشقا نتھیں، بڑی محبت کا اظہار تھا انمیں ،لوگ جھوم جھوم کے بڑھتے تھے۔ وہاں ہے ایک مخص کے دل میں خیال آیا کہ جو مخص اتنی عاشقانہ نعتیں کہتا ہے وہ یقیناً بہت بڑا بزرگ ہوگا، مجھے اِس کی زیارت کرنی چاہئے۔ چنانچہ وہ وہاں کے چلا اورسفر کرتے ہوئے دہلی پہنچ گیا۔۔ پوچھتے پوچھتے اس نے آغا کو پا لیا، جوایک حجام کی دکان پر بیٹھے حجامت کرار ہے تھے، اور حجام عرف میں تائی کو کہتے ہیں۔جس کامعنی ہے چھنے لگانے والا ،اور چونکہ ریجام بھی پہلے پچھنے لگاتے تھے ، اِس کئے ان کو حجام کہتے ہیں۔ایرانی زائر نے دیکھا کہ آغا صاحب داڑھی منڈوار ہے ہیں ۔ بیمنظرد مکھ کرجیران رہ گیا کہ میں جس کی نظمیں سن کراور پڑھ کریہ مجھا تھا کہ دہ بہت بڑا ہزرگ اور عاشق رسول ہوگا۔ یہ بیٹھا دا ڑھی منڈ وار ہاہے۔ اِسسی جیرا تگی کے عالم میں کہنے لگا۔ ''آغاریشش مے تراشی''؟ بیفاری کامصرعہ، "آغا ريش ہے تراثی''

آ غاداڑھی منڈوارہے ہیں؟ تو آ غاصاحب نے آ گے سے وہی جواب دیا جوآج کل کےلوگ دیتے ہیں۔

> بلے ریش ہے تراشم لیکن دِل کس نے تراشم

والعصر العصر العصر الالم العصر التكافئة الكيان مالات

## آغا بے دل کے دل پراثر

میری عادت ہے کہ میں ڈاڑھی تو منڈوا تا ہوں لیکن میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتا۔ اِس پروہ مخص جوا تنا سفر کر کے تھا تکلیف نہیں دیتا۔ کسی کے دل کوخراش نہیں دیتا۔ اِس پروہ مخص جوا تنا سفر کر کے تھا ماندہ آیا تھا، کہنے لگا:

آغانے دانی دِلے رسول اللہ ﷺ من تراشی الله علیہ آغانیہ بہیں کہ جب تو ڈاڑھی منڈ واتا ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ ﷺ کی سنت اور شکل تجھے پند نہیں اور برم بازار بیٹے کر تواتا ہے۔ تو کیا سمحتا ہے جب سرور کا نئات صلی الله علیہ وسلم کے سامنے تیراعمل پیش ہوتا ہوگا تو آپ ﷺ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کہتے علیہ وسلم کے سامنے تیراعمل پیش ہوتا ہوگا تو آپ ﷺ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اُس ایرانی کی یہ بات الی اثر انداز ہوئی کہ آغانے ایک جی ماری اور بے ہوش

ہوکر گریڑا۔۔جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے: جزاک اللہ! کہ چشم باز کر دی

الله تحقیے اچھی جزادے، اچھا بدلہ دے کہ تو نے تو میری آئکھیں کھول دیں۔ میں تو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ داڑھی منڈ انے سے حضور کھی کو تکلیف ہوتی ہوگی۔

جزاک اللہ! کہ چشم باز کر دی

## 

اب اِس سے اندازہ سیجئے کہ ہوں تو عاشق ۔۔جھوم جھوم کے عشقیہ نظمیں پڑھنے والے پڑھنے والے۔۔ اور پھرنظمیں پڑھنے کے لئے ، تازہ بتازہ شعر کہلوائے والے سلیکن رسول اللہ کھی سنتوں کے تارک۔ آپ، کھی کے طریقوں کے نالف۔۔۔ تو کیا سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کواُن کی نظمیس پڑھنے سے اتنی راحت ہوگی جنتی سنت کے خلاف علیہ وسلم کواُن کی نظمیس پڑھنے سے اتنی راحت ہوگی جنتی سنت کے خلاف عمل ہوئے اور سرور کا کڑات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برسر بازار

وطنيات دكيم العصر

ذبحه کروانے ہے آپ اللہ کو تکلیف ہوگی ؟۔۔

## رسول الله ﷺ کے ذاتی حالات

اللہ کہنا ہے کہ اللہ کارسول نمونہ بن کے آیا ہے۔ نمونہ اُس کو کہتے ہیں جس کو رکھتے ہیں جس کے رکھے رہی ہے ہیں جس کے رکھے کہ ایک سے بیا جو رکھتا ہوں کہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت بیدا ہوئے ، ٹھیک ہے۔۔۔
کہا تا ہے میں بیرطافت اور ہمت ہے کہ آپ بھی فجر کے وقت بیدا ہو

جا کیں؟

كياكسى بچے ہے ممكن ہے كہ فجر كے وقت پيدا ہوجائے؟۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو کیاتم ایسا کر سکتے ہو کہ تم بھی پیر کے دن پیدا ہوجا ؤ۔۔۔ یاتم کوشش کرو کہ تمہارے گھر کوئی بچہ پیر کے دن پیدا ہوجائے ؟۔۔۔ ہوسکتا ہے؟۔

و بوج سے اللہ اللہ علیہ وسلم رہنے الاقل میں بیدا ہوئے تو کیاتم میں ہے کوئی رہیج الاقال میں بیدا ہوسکتا ہے؟ یا تمہارے گھر میں کوئی بچہ رہیج الاقال میں بیدا ہو جائے تم کوشش کرو، ہوسکتا ہے؟۔۔۔

من العصر العصر العصر العصر العصر العصر التكانات المناس العصر العصر التكانات المناس التكانات المناس التكانات التكانا

مرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔نہ آپ کے اختیاری تھے نہ ہم اِن کواپنا سکتے ہیں۔

## بھائی کی نشانی

ہم کس چیز کو اپنا سکتے ہیں؟ ۔۔۔ ہم اپنا سکتے ہیں اُن حالات کو جوافتیاری ہیں۔ اب دیکھوسرور کا کناش صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، تو کے گی آبادی کو، آپ فی کے رشتہ داروں کو، آپ کے خاندان کوکوئی پیتنہیں تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننے والے ہیں۔ کی کو پیتنہیں تھا۔ اُس وقت آپ وقت آپ وقت محمہ بن عبداللہ تھاور عبداللہ کے پوتے تھے۔ جو آپ کو بہجانا تھا اس عنوان سے بہجانا تھا کہ عبداللہ کے بیتے ہیں اور چونکہ عبداللہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہلے ہی وفات پا چکے تھے اِس لئے جب آپ بیدا ہوئے تو تمام میں منائی کہ ہمارے خاندان والوں کی شفقت کی نگاہ آئی، آپ کے چوں نے بھی خوشی منائی کہ ہمارے فوت شدہ بھائی کی نشائی کہ ہمارے میں منائی کہ ہمارے فوت شدہ بھائی کی نشائی کے میں ہوئی منائی کہ ہمارے فوت شدہ بھائی کی نشائی ہے۔

## <u> ثوبیدگی آزادی</u>

پہنیں آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ، اگر نہیں سنا تو اب من کیجے ، آپ کی ولادت کی خبر جب آپ کے ابولہب کو پیجی ، ابولہب آپ کا حقیقی چیا اور عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ عبد المطلب کے دس بیٹے تھے اور عبد اللہ سب جھوٹے میں وفات پا گئے ۔ وفات کے وقت آپ کی عمر صرف میں وفات پا گئے ۔ وفات کے وقت آپ کی عمر صرف میں دفات کے اور بہت ہی جھوٹی عمر میں وفات پا گئے ۔ وفات کے وقت آپ کی عمر صرف میں ۔۔۔

و المعالمة العصول المعالمة العصول المعالمة المعا

وسلم کی ولاوت کی خوشی کرتے ہوئے تو بیہ کوآ زاد کر دیا۔

یہ کس کی خوش ہے؟۔۔۔ جس کو وہ سمجھتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ خوش کس کی ہے؟۔۔۔ محمد بن کس کی ہے؟۔۔۔ محمد بن کس کی ہے؟۔۔۔ محمد بن عبداللہ کی الیکن 40 سال کے بعد جب بہی محصد بن عبداللہ محصد سول اللہ بن کے سامنے آیا۔۔۔ تو آپ کومعلوم ہے سب سے پہلا پھر کس نے مارا تھا۔؟

سب سے پہلا پھرابولہب نے ماراتھا؟!

محمد بن عبدالله کی آمد پرسب سے پہلے خوشی منانے والا ابولہب! اورخوشی میں شو بید کو آزاد کرنے والا ابولہب کیکن محمد رّسول الله کی آمد پرسب سے پہلا پھر مارنے والا بھی ابولہب!!

### جشن ولادت يرعجيب إستدلال

اب میں آپ کوایک اور بات بتا تا ہوں جو یادر کھنے کی ہے۔۔۔لوگ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کی خوشی میں تو ہیے کوا ہے ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔حضور دیکی کی ولا دت کی خوشی کی برکت سے اُسے جہنم میں اپنے اُس ہاتھ کی اُنگلی اور انگو مجھے کے درمیان سے بچھ پانی برکت سے اُسے جہنم میں اپنے اُس ہاتھ کی اُنگلی اور انگو مجھے کے درمیان سے بچھ پانی بینے کوئل جاتا ہے۔ اِس سے بیرجہلاء اِستدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جینے کوئل جاتا ہے۔ اِس سے بیرجہلاء اِستدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت پرخوشی کرنا چا ہے۔ دیکھوا بولہب نے خوشی کی تھی ، اِس کو جہنم میں پینے کے لئے بچھ نہ بچھ یانی مل جاتا ہے۔

ابولہب کے جہنم میں اپنے ہاتھ سے چوسکہ لینے کا ذکر بخاری شریف میں ہے، بیعام روایت بوں ہے:
ہے، بیعام روایت نہیں سے بخاری میں بیہ بات موجود ہے۔ روایت یوں ہے:
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے ابولہب کوخواب میں دیکھا۔۔۔۔اور بہت ہی بری حالت میں دیکھا۔۔۔۔یتر جمہ کرر ہا ہوں اُس عبارت کا جو سے بخاری میں ہے۔۔۔ ابولہب کے خاندان میں ہے کسی نے موں اُس عبارت کا جو سے بخاری میں ہے۔۔۔ ابولہب کے خاندان میں ہے کسی نے

ابولہب کوخواب میں ویکھا اور بہت ہی برے حال میں دیکھا۔۔ پوچھا ابولہب کیا حال ہے؟ ۔۔۔ ابولہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی۔۔ میں عذاب اور تکلیف میں ہوں، البتہ بھی بھی تجھے توبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں کسی طریقے سے یانی مل جاتا ہے۔۔۔ یہ ابولہب کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں ویکھا۔ ابولہب نے خواب میں بتایا اور امام بخاری نے اس کو خواب ہی کا عنوان ویا ہے۔۔

امام بخاری اِس خواب کوفقل کر نے جوت دینا چاہتے ہیں کہ تو بید ابولہب کی لونڈی تھی، کیونکہ امام بخاری اِس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مُو صنعات کا تذکرہ کررہے ہیں کہ آپ کو دود ھیس کس نے پلایا؟۔۔۔ اُن میں تو بید کا ذکر بھی آتا ہے لہذا ہے بتا نے کیلئے کہ تو بید ابولہب کی لونڈی تھی اِس خواب کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ تو بید ابولہب کی لونڈی تھی۔۔ اِسلئے آپ نے سے روایت نقل کی ہے

، باتی رہا اِس خواب سے بہ ٹابت کرنا کہ ٹو بیہ کوآ زاد کرنے کی وجہ سے
ابولہب کو جہنم میں بچھ راحت ملتی ہے۔ سراسر غلط اور بیہودہ بات ہے۔ کیونکہ بیسی
مشرک کا دیکھا ہوا خواب ہے۔ نہ قرآن سے ٹابت ہے نہ کسی حدیث سے، بلکہ
قرآن میں تو اِس کے خلاف آیا ہے کہ کا فراور مشرک کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں اور نہ
ہی اُس کی کوئی نیکی آخرت میں اُسے کوئی فائدہ دے گی۔۔

کا فروں کے نیک اعمال کا نتیجہ

آپ ذہن میں لائے۔۔۔قرآن کریم کی گئی آیات ہیں جو کافروں کے نیک اعمال کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ طالب علم اِس بات کو سمجھ رہے ہیں؟"اُو لَئِنِکَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ" اِس اُس کی گئی آیات ہیں کہ اُن کے اللّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ" اِس می کی گئی آیات ہیں کہ اُن کے اعمال دیا ہو گئے، اُن کی نیکیاں اوراعمال راکھی طرح ہوکراڑاد سے جا کیں گے۔

و قیدمنا الی ما عملوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً ا مَّنْهُورًا.
و ایسے گردی طرح اڑ جائیں سے نیک اعمال کے ساتھ ان کوکوئی جزآ آ خرت میں نہیں ملے گی، کیونکہ کسی نیک عمل کے قبول ہونے کے لئے با ایمان ہونا شرط ہے اور جوشن با ایمان نہ ہو اِس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بدلہ دے تو دے، آ خرت میں اِس کی کسی نیکی پرکوئی بدلہ نہیں ملے گا۔

کوئی کا فرکفر کی بتاء پرجہنم میں چلاجائے اور وہاں اس کونیکی کی بتاء پر خشدا پانی مل جائے پینے کے لئے۔۔۔کوئی کا فرکفر کی بتاء پرجہنم میں چلاجائے اور وہاں اس کونیکی کی بتاء پر کھانے کیلئے کوئی کھل مل جا کیں۔۔۔اورکوئی کا فرکفر کی بتاء پرجہنم میں چلاجائے اور وہاں اس کونیکی کی بتاء پر داحت مل جائے۔۔۔ بیقر آن کریم کی جیدوں آیتوں کے خلاف ہے۔

اس لئے یہ کہنا کہ ابولہب کو تو ہید کے آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں پینے کے پیانی مل جاتا ہے، صراحة غلط ہے اور قرآن کریم کی بیسیوں آیات کے خلاف ہے اور کسی مشرک کے دیکھے ہوئے خواب سے یہ بات تابت نہیں کی جا سکتی۔۔امام بخاریؒ نے اِس کو صرف اِس لئے ذکر کیا ہے کہ اسمیں تو بید کی آزادی کا ذکر ہے، اور یہ کہ واقعۃ تو بیہ ابولہب کی لوعثری تھی اور ابولہب نے بی اُسے آزاد کیا تھا۔۔

امام بخاریؒ نے تو بیکوابولہب کی لونڈی ٹابت کرنے کے لئے اِس خواب کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تواب ٹابت کرنے کے لئے نہیں کیا، ورنہ بیقر آن کریم کی آیات کے خلاف جاتا ہے۔ اِس لئے یہ بات بھی ذہن میں نہ لانا کہ ابولہب نے چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا لہٰذا ابولہب کو جہنم میں پانی کا کوئی تھونٹ مل جاتا ہے۔ اِس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے جو کفر ہے۔ مسئلہ بجھ گئے؟؟؟

پھر میں کہتا ہوں کا فرک کسی نیکی کا اعتبار نہیں ، اگر دنیا میں اس نے بیسیوں

و اس العصر ا

نیکیاں کی ہیں، پیٹم پالے ہیں۔۔۔مسکنوں کو کپڑے پہنائے ہیں۔۔۔ جو کچھ کیا ہے۔۔۔کافر کے سب کے سب اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔کافر کواس کے نیک اعمال کی وجہ سے آخرت میں کوئی تو اب نہیں ملے گا۔۔۔یہ کہنا کہ کافر جہنم میں چلا جائے کفر کی بناء پر اس کوسال میں بھی ایک آ دھ دفعہ دودھ کا جائے کفر کی بناء پر اس کوسال میں بھی ایک آ دھ دفعہ دودھ کا گلاس مل جاتا ہے۔۔۔ یا ہی تھانہ وار اس کو پانی کا گھونٹ مل جاتا ہے۔۔۔ یا اس کو کھانے کی کوئی چیز مل جاتی ہے۔۔۔ یا اس کو کھانے کی کوئی چیز مل جاتی ہے۔۔۔ یا اس کو کھانے کی کوئی چیز مل جاتی ہے۔۔۔۔ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔

# قیامت کے دن جہنمیوں کی بیکار

والنظمی میں سورة اعراف میں ہے کہ جنمی جنتیوں کو آ واز دیں گے،

اَفِيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ.....

''اوہم پر کچھ پانی ہی ڈال دؤ''

اَوُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ .....

''یااللہ کے رزق میں سے ہی چھے ہماری طرف پھینک دو''۔۔۔

جہنمی چینیں ماریں گے اور آواز دیں گے۔قر آن کہتا ہے کہ جنتیوں کی

طرف سے جواب ملےگا، نہتم پہ کوئی پانی کا چھینٹا مارا جاسکتا ہے نہتہیں کوئی رزق دیا جاسکتا ہے نہتہیں کوئی رزق دیا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیہ چیزیں مشرکوں پر، کا فروں پرحرام کر دی ہیں۔

# ابولهب كى بدهيبي

ارے بات مجھو، اِس لیے یہ بات قطعاز بان پہلانے کی نہیں اور قطعا تسلیم کرنے کی نہیں اور قطعاً تسلیم کرنے کی نہیں۔ میں صرف آپ حفرات کے سامنے قل کررہا ہوں کہ محمد بن عبداللہ کی آمد کی خوشی تو مشرک بھی منا تا ہے، اس کو اس بات پر کیا اعتراض ہے کہ عبداللہ سک کھر بچہ بیدا ہو گیا؟۔۔۔کس شان والا بیدا ہوا؟۔۔۔یہ کی کو بیتہ نہیں ہے!! یہ مرف عبداللہ کا بنا ہونے کی وجہ سے خوش ہے۔

لیکن یمی محمد بن عبداللہ جب محمد تسول الله بن کے آئے تو سب سے پہلے

پھر مارنے والا بھی بھی ابولہب تھا اور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دیگر کفار مشرکین جنہوں نے آپ کو نکلیفیں پہنچا کیں۔۔۔ جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچا گئے۔۔۔ جنہوں نے آپ کو پھر مارے۔۔۔ اُن میں سے نام لے کراگر قرآن نے کسی کی برائی بیان کی ہے تو وہ بھی بدنھیب ابولہب ہے۔جس بد بخت کا نام لے کر قرآن میں کرائی گئی ہے۔ پوری سورت اِس بارے میں اُتری،جس میں اُس کا اور اُس کی بیوی کا ذکر ہے۔ "وری سورت اِس بارے میں اُتری،جس میں اُس کا اور اُس کی بیوی کا ذکر ہے۔ "وری سورت اِس بارے میں اُتری، جس میں اُس کی بیوی کا ذکر ہے۔ "وری سورت اِس بارے میں اُتری، جس میں اُس کی بیوی کا ذکر ہے۔ "وری سورت اِس بارے میں اُتری، جس میں اُس کی بیوی کا ذکر ہے۔ "وری سورت اِس کی بیوی کا ذکر ہے۔

توولا دت پرخوشی منائی کیکن ایمان ندلا یا۔۔۔

ولا دت برخوشی منائی اورسرورِ کا ئنات ﷺ کی اطاعت نه کی ۔۔۔۔

محدین عبداللہ کو مانا ، اٹھا کے سینے سے بھی لگایا، چو مابھی ہوگالیکن محمد رّسول

الله ﷺ کنیس ما تا ۔ ۔ ۔

آپ ﷺ کی ولادت کی خوشیاں اُس کے کسی کام ندآ کیں، بلکہ وہ جہنم میں ہمیں برباد ہوگا۔ اِس لئے جو چیز نجات دلانے والی ہے وہ محمد رِّسول الله ﷺ پرائیان ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور محمد رِّسول اللہ کے حالات کو جانے کے بعد اس کی انتاع کے اندر نجات ہوتی ہے۔

# آپ اکش سے پہلے مکہ کے حالات

سرورِ کا کتات سلّی اللّٰه علیہ وسلّم پیدا ہوئے، اب میں آپ کو وہ بات بتا تا ہوں جسے یاد کرنے کے بعد اُس کی نقل اتار نی چاہئے، اُس کی پیروی کرنی چاہئے، کمال اِس میں ہے۔ آپ جب مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے اُس وفت وہاں کے حالات کیا تھے؟ کن حالات میں آپ پیدا ہوئے؟۔۔۔قرآن کریم نے اِس بات کو دولفظوں میں ادا کیا ہے۔

وَاذُكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ اَعُدَآءً .....

یاد کروکہ تم سب آپس میں دسمن تنے۔۔۔ آپس میں لڑنا بھڑنا۔۔۔ قبائلی لڑائی۔۔۔ لوٹ مار۔۔۔سب چھتھا ''اِذُ سُحنتُهُ اَعْدَاءً'' .....اورسرورِ کا سَات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد:

فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَّبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا .....

الله تعالى في تهمار في ورد ويئر ويم سبآيس مين بهائى ب

كُنتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ .....

تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اِدھرمرے اوراُدھر جہنم میں گرے تھے، اِدھرمرے اوراُدھر جہنم میں گرے، نہ ہی حالت تمہاری رہتی کہ کفر میں مبتلا تھے۔۔۔۔ شرک میں مبتلا تھے۔۔۔۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کربتوں کے سامنے جھکتے تھے۔۔۔۔ ہرکام کے لئے بت علیحدہ بنا لیا تھا۔۔۔۔

بیٹالینا ہے تواس کو سجدہ کرو۔۔۔

بارش لینی ہےتو فلا ں جگہ جا کے ہاتھ بھیلا ؤ۔۔۔

رزق لیناہے تو فلاں جگہ چلے جاؤ۔۔۔

بیاری سے شفالینی ہے تو فلاں جگہ چلے جاؤ۔۔۔

جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرتے تھے۔اگر چھوٹا ہوا تھا تو اللہ کا در ہار چھوٹا ہوا تھا۔ یہ ندہبی فسادتھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر جگہ دھکے کھاتے پھرتے تھے اور بیا پنے سے بدعقیدگی اور بدعملی کی بناء پرایسا تھا جیسے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

فَٱنْقَضَكُمُ مِّنْهَا.....

اللہ تعالیٰ نے اِس اپنے رسول ﷺ کے ذریعے تہمیں جہنم سے بچایا۔ دوبا تیں ایک آپس میں عداوت اور ایک ندہبی طور پرالی حالت ہے کہ مرے اور جہنم میں گئے۔ یہ کیفیت تھی ۔۔اُس وفت تم بچیوں کو زندہ در گور کیا کرتے تھے...۔ خون ریزی تمہارا عام پیشہ تھا۔۔۔لوٹ مار پہ گزارا تھا۔۔۔کسی کے مالی حقوق کی پرواہ نتھی۔۔۔اجے غلط ماحول میں سرورِ کا کنات صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

# حضور ﷺ کے اندر نبوت سے بل دوسفتیں

پیدا ہونے کے بعد آپ کی کوئی تربیت کرنے والانہیں تھا۔ باپ کا سابہ
اُٹھ گیا۔۔۔ ماں کا سابہ بھی سرے اُٹھ گئ۔۔۔ بچھ ونوں بعد دادا بھی سرے اُٹھ
گیا۔۔۔ لیکن اِس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پا کیزہ زندگی گزاری، کہ
یہ کا فراور مشرک جوخود اِن غلطیوں کے اندر مبتلا تھے۔۔۔ اِنہی کی زبان سے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الا مین کہلوایا، سچے اور امانت دار! بیدو صفیتیں آپ کھٹا کے
اندر نمایاں تھیں۔ آپ کھٹا باوجود غلط ماحول میں پیدا ہونے کے اپنے دامن کو بچاتے
رہے آج ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں غلطی نہ کروچھوڑ دو، کہتے ہیں کہ کیا کریں
جی ماحول کی مجبوری ہے۔ اربے بچھوڑ ہے ہویہ بات؟۔۔۔۔

ہم بہت ہے کام غلط کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں کہاجائے کہ فلاں کام نہ
کرو۔ مرنے پرالیں سمیں نہ کرو۔۔۔ بیاہ میں فضول خرچیاں نہ کرو۔۔۔ کہتے ہیں کیا
کریں جی ماحول کی مجبوری ہے۔۔۔ برادری کی مجبوری ہے۔۔۔ نہیں کریں گے تو یہ
ہوجائے گا وہ ہوجائے گا۔۔۔ آج ہم مجبوریوں کی بناء پر بہت می مجبوریوں میں مبتلا
ہیں۔

برادری کی مجبور یوں پرہم بہت ہی سمیں کرتے ہیں لیکن سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم اِس ہے بھی زیادہ گذرے ماحول میں پیدا ہوئے اور اِس ہے بھی زیادہ گرے ہوئے ماحول میں پیدا ہوئے اور اِس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ماحول میں وفت گزارا، لیکن ماحول کی مجبوری سے آپ نے کوئی بھی ایسا کا منہیں کیا جسے آپ وہ گانے رسول بننے کے بعد منع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کووہ کا م اپنی زندگی میں کرنے نہیں و ہے، آپ گائیوں یا کیزہ زندگی میں کرنے نہیں و ہے، آپ گائیوں یا کیزہ زندگی سے آپ ہوگی اُس زمانے میں صدق اور امانت کا نمونہ تھے جب آپ پروی

# پیغیبر ﷺ کی پہلی شادی

اور گرخوبی کی بات آپ کومعلوم ہے کہ 25سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ۔۔۔ 25سال کی عمر ہے اور شادی کی حضرت خدیجہ ہے ، جو پہلے دوشو ہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور اُن کی عمر 40سال تھی۔۔۔ اور تقریبا 52سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی ایک عورت سے گزارا کیا جو بیوہ تھی ، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سے 52 تک بیمنی 77سال حضرت خدیجہ ہے ساتھ گزارے ہیں۔۔۔

شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپا کے گھر سے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے گھر نتقل ہو گئے تھے۔اَب وہی حضور پھنٹاکا گھر تھا۔ آپ کا بیا گھر مکہ معظمہ میں حرم شریف کے قریب تھا۔اہمی چند سال پہلے تک اِس مکان کی جگہ معلوم تھی۔ وہاں عمارت بنی ہوئی تھی جس میں مدرسہ تھا۔ وہ مکان میں نے ویکھا ہے جہاں معشرت خدیجہ کا گھر تھا، حضور پھنٹا وہال منتقل ہوگئے تھے۔حضرت خدیجہ مالدار تھیں۔ معرور کا منات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی بھی کفالت کرتی تھیں۔۔اَب سعودی محکومت نے حضرت خدیجہ کا گھر صاف کردیا ہے۔

# ا**يك** دلچىپلطيفە

اورآپ جانے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کی جلد معتقد نہیں ہوا کرتی ۔ساری دنیا معتقد ہوجائے۔ بیوی اپنے خاوند میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دیتی ہے۔

ر ایک لطیفه آپ نے سنا ہوگا ، ایک بزرگ تھے جن کی بیوی اُن کی معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں کے معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں معتقد نہیں ۔ تو ایسا ہے۔۔۔ساری و نیا معتقد نہیں ۔ تو وہ بزرگ صرف معتقد نہیں ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ تو وہ بزرگ صرف

و العصر ١٣٦ - ١٣٦ - ١٣٦ - ١٠٠٠ المالي العصر العص

اُسے دکھانے کے لئے ہوا ہیں اُڑتے ہوئے گزرے جنہیں سب عورتوں نے دیکھا کہانسان اُڑا جارہا ہے۔ کتابوں ہیں بیوا قعہ مجھانے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔۔۔یا کوئی حقیقی واقعہ ہے، اللہ بہتر جانے! بہر حال وعظ کی کتابوں ہیں اِس کا ذکر موجود ہے۔ تمام عورتیں جیران ہو کے و کمیورہی ہیں کہ دیکھو انسان فضاء ہیں اُڑا جا رہا ہے۔۔ جب وہ بزرگ گھر آئے تو بیوی کہنے گئی۔ تو بھی بزرگ بنا پھر تا ہے، بزرگ تو بھی بزرگ بنا پھر تا ہے، بزرگ تو برگ تو بہت بڑا بہر سے نے آئ وہ کھا ہو ہوا ہیں اڑا جا رہا تھا۔ بزرگ نے بوچھا، وہ بہت بڑا بزرگ تھا جو ہوا ہیں اڑا جا رہا تھا۔ بزرگ نے بوچھا، وہ بہت بڑا بزرگ تھا جو ہوا ہیں اڑا جا رہا تھا۔ برزگ نے بوجھا، وہ کہتی ہے غورتو نہیں کیا کہون تھا؟ وہ کہتی ہے غورتو نہیں کیا۔ کہنے لگا، وہ ہیں بی تو تھا۔ بیوی کہنے گئی۔اچھا! تب ہی ہیں کہوں کہ سیدھا اُڑا ہی نہیں جا تا اِس سے۔وہ تم تھے جو ٹیڑ ھے ٹیڑ ھے اُڑ رہے تھے؟ ۔ یعنی اپنا خاوند ہونے کی حیثیت سے پھر بھی نقص نکال ہی دیا۔

تو بیوی کسی کی معتقد ہواور اس کو ہزرگ مانے بیا یک ولی کے لئے بہت ہوئی کرامت ہے اور نبی کے لئے بہت ہوام مجزہ ہے۔ لیکن آپ سب کومعلوم ہے جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر دحی آئی تو سب سے پہلے آکرا پی بیوی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔۔۔۔اور سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی جو آپ کوشلی و بی ہے۔۔۔۔اور آپ کی ہمت ہو ھاتی ہے کہ:

آپ تو ہمیشہ سے بولتے ہیں۔۔۔

رشتے داروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔۔۔

آ پ تولوگوں کا بوجھا تھاتے ہیں۔۔۔

آپ تومہمان نوازی کرتے ہیں۔۔۔

آ پنو فقیراور بے س لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں۔۔۔

آپ توالله کی طرف ہے کوئی آفت اور مصیبت آجائے تو لوگوں کی امداد

كرتے ہيں۔۔۔!!

حضورصلی الله علیه وسلم کے صفات شار کر کر کے بیسلی دیتی ہیں۔۔۔ تو سرور

من العصر ١٢٥ - ١٢٥ - العصر الع

کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت بڑا ثبوت ہے بے عیب زندگی پر کہ آپ کی بیوی اتنی معتقد تھی جتنا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی معتقد ہوسکتا ہے۔ تو آپ کی بیوی اتنی معتقد تھی جتنا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی معتقد ہوسکتا ہے۔ تو آپ کی بیوی کی شہادت یہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت سے پہلے کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی امانت کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔ کسی پاکدامنی کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔ کس طرح سے انسانی ہمدردی کے ساتھ گزارا تھا۔۔۔

# محمر بن عبدالله ﷺ کے متعلق ضروری باتیں

اگرآپ نے ولادت کا تذکرہ کرتاہی ہے اور محمد "سول اللہ سے پہلے محمہ بن عبداللہ کا تذکرہ کرتاہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرہ عوام کو ہتلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخالف ماحول میں رہتے ہوئے بھی کس طرح پاکدامنی کولازم پکڑا۔۔۔اُس جھوٹے ماحول میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سلمرح صادق الامین ہے۔۔اُس خیانت سے بھرے ہوئے ماحول میں جہاں لوگ ایک دوسرے کی جان اور مال میں خیانتیں کرتے تھے، سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صدافت اور امانت کی رعایت رکھی ۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ ملم نے کس طرح صدافت اور امانت کی رعایت رکھی ۔۔۔ یہ با تیں لوگوں کو بتاؤ ماکہ اس بھی سدھر عامل ہیں جان میں خیات ہیں ہوئی قوم کے اندر جب بیصفات آئیں تو اِن کے حالات بھی سدھر جائیں۔

آج ہماری وہی کیفیت ہے "محنتہ اُنحداءً" والی، کہم ایک دوسرے سے دوجار ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دوجار ہیں کہ ہم ہم این بداعمالیوں کی بناء پرائسی کیفیت سے دوجار ہیں کہ ہم ہم کم کا پنی بداعمالیوں کی بناء پرائسی کیفیت سے دوجار ہیں کہ ہم ہم کم کنارے پر کھڑے ہیں۔ نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ ہمارے پاس قول ہے۔ معموقی مقال نہیں۔۔۔ا کل حلال نہیں۔۔۔کوئی عملی کر دار نہیں۔

صبح سے شام تک سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور اللہ تعالیٰ سکا حکام کی سنتوں کی اور اللہ تعالیٰ سکا حکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔۔۔مرنے کے بعد کیا ہوگا؟۔۔۔وہ اللہ بہتر مجانع ہیں۔۔۔لہذا آج ضرورت ہے مجانع ہیں۔ اِس اُمت میں وہی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔۔۔لہذا آج ضرورت ہے

كُفُلُون وَكُونِ الْعُمْنِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُلَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا

کہ سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے ساتھ اِس اُ مت کو سمہ ہمارہ جا ہے اس طرح اُ مید ہے کہ بیا جائے اس طرح اُ مید ہے کہ بیا یک دوسرے کے دُشمن آپس میں پھرسے بھائی بن جا کمیں ۔۔۔اور بیہ بدکر دارلوگ جنتی اور فرشتہ سیرت بن جا کمیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اِس انداز میں بیان کرنالازم ہے۔

یہ ہے آپ کے بچین کا تذکرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور آ سے مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو اِس اُ ست کی اصلاح کا باعث ہیں جن سے ہماراعقیدہ سدھرتا ہے اور ہمارے اعمال سدھرتے ہیں، وقافو قاآ بے کے سامنے ذکر کریں گے۔ان شاءاللہ العزیز

#### وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين

#### **\$\$\$**\$

سوال وجواب

سوال: آپ نے فرمایا کہ کا فرکی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کے چپا ابوطالب جوایمان نہیں لائے تھے اُن کوعذاب کم کیوں ہوگا؟

جواب: اِس میں شک نہیں کہ ابی طالب ہوں گے تو جہنم میں لیکن اُن کا عذاب کم ہو اور کسی نعمت کا ملنا دوالگ الگ با تیں ہیں۔ ذرابات سمجھئے! ایک شخص مشرک بھی ہواور کا فربھی ہواور دوسر اضخص صرف مشرک ہو کا فربولیکن کا فرنہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا تا ہو۔ یا کا فربولیکن پاکدامن ہو کہ زنانہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، تو یقینا ان دونوں کے عذاب بیل فرق ہوگالیکن مشرک اور کا فرہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں میں فرق ہوگالیکن مشرک اور کا فرہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔



# ماومحرم اور إسلامي تفويم

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعْوَدُ بِاللّهِ مِنْ شَرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعْتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا وَلَا اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمِّدًا عَنِدُهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ. أَمَّا بَعُدَ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

كُلُّ مُحَدَثَةِ بِدُعَةً وَكُلُّ بِدُعَةِ ضَلَالَةً \_ وَفِى رِوَايَةٍ : وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

اَلِلَهُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ كَمَا لَيْمُ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَاللهِ وَاَصْحَابِهِ كَمَا لَيْمِبُ وَتَرْضَىٰ عَدْدَ مَا تُحِبُ وَتَرْضَىٰ ـ فَيْرَضَىٰ ـ فَيْرَصَىٰ عَدْدَ مَا تُحِبُ وَتَرْضَىٰ ـ فَيْرَصَىٰ عَدْدَ مَا تُعِبُ وَسَلِيمَ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيْعِيْهُ فَيْرُصَىٰ ـ فَيْرَصَىٰ عَدْدَ مَا تُعِبُ وَتَرْضَىٰ ـ وَيْرَضَىٰ عَدْدَ مَا تُعِبُ وَتَرْضَىٰ ـ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِىٰ ـ وَيْمُا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ لَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَدْدَ مَا تُعِبُ وَتَرْضَىٰ ـ وَيْرَفِي فَيْ فَيْ فَيْ عَدْدُ مَا تُعْمِلُكُ وَلَيْهِ وَالْمُعْمِلِيْ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَلَا لَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَىٰ لَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَالْمُعْمِيْهِ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمُلِهُ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعُلِيْكُمُ وَالْمُعُلِيْ

## إسلامي تقويم كأيبلام مبينه

معزز طلباء کرام اورعزیز ساتھیو! آپ حضرات کومعلوم ہے کہ بیمحرم کامہینہ ہے اور اِسلامی تقویم کا پہلامہینہ ہے۔ آج کل عیسائی تہذیب کچھ اِس طرح دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے کہ عربی مدارس میں پڑھنے والے طلباء یا علاء کے علاوہ ملک وقوم کے ننانو نے فیصد بلکہ ہزار میں سے نوسوننانو نے لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہ اِسلامی ماہ وسال کا آغاز واختنام کب ہوتا ہے۔ وہ اِس بات کو بھول ہی گئے ہیں کہ اِسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔

ازارمیں آپ نکل جا کیں کسی ہے پوچیس ۔۔۔؟

🕸 سکول کے طالب علم سے پوچیس ۔۔۔؟

الج کے طالب علم سے پونچیس ۔۔۔؟

😸 یو نیورشی والول سے پوچیس \_\_\_؟

عوام سے پوچھیں سب یمی سجھتے ہیں کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے۔۔۔ اس لئے دسمبر کے آخر میں جہاں عیسائی چھٹی کرتے اور کہ میں جہاں عیسائی چھٹی کرتے ہیں وہاں ہمارے سکول وکالج والے بھی چھٹیاں کرتے ہیں۔اور اِن کو بردے دنوں سے تعبیر کرتے ہیں۔اور اِن کو بردے دنوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ بیہ بردے دن ہیں۔

# زمانهالتي حال چل گيا

کہتے ہیں جبٹی واور جبٹی ہوتا ہے کالاسیاہ۔۔۔اور مسنبسی پڑھنے والے جانتے ہوں کہتے ہیں جبٹی کواور جبٹی ہوتا ہے کالاسیاہ۔۔۔اور مسنبسی پڑھنے والے جانتے ہوں کے منتب کے معروح کانام کافور تھا۔اور وہ اصل کے اعتبار ہے جبٹی تھا۔۔جبکہ کافور انتہائی سفید ہوتا ہے، اور جبٹی ہوتا ہے انتہائی کالا! تو کہتے ہیں کہ' برعش نہند نام زنگی کافور''۔۔۔کہ الٹازنگی کانام ہوگیا کافور۔۔۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاصل، یہ بھی اِس کاتر جمہے۔

ای طرح دیمبر کے بیدون جو پورے سال میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اُن کے حیاں کہلاتے ہیں بڑے دن۔۔۔ اِن کو وہ بڑے دن کی چھٹیاں کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں تا؟ اگر چہ ہوتے ہیں سب سے چھوٹے دن۔۔۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اِن کو بڑا سجھتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق۔۔۔اور ہم نے بھی اُن کی تقلید میں اِنہیں بڑے دن کہنا شروع کر دیا۔۔۔اُن کی مراد بڑے دن سے عظمت کی وجہ '' وہ'' قرارد سے ہیں'' ہم'' نہیں۔

# حضرت عيسلي العَلَيْيني كي ولا دت برخوشي

وہ کہتے ہیں کھیسٹی انگلیٹی کی ولادت کا دن 25 دسمبر ہے۔ اِس لئے وہ اِن دنوں کو بڑے دنوں سے تعبیر کرتے ہیں لہٰذا جب سال کا اختیام ہوتا ہے اور نے سال کا اِستقبال ہوتا ہے تو وہ خو سیاں مناتے ہیں۔

عیسیٰ النینیوی و اوت کی خوشی میں وہ شرامیں پیتے ہیں۔۔۔۔ برمعاشی کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، نسبت مصرت میسیٰ النینوی کرتے ہیں، نسبت مصرت میسیٰ النینوی کے میں النینوی کی النینوی کی النینوی کی النینوی کی النینوی کا میسیٰ النینوی کو دے دسمبر میں ہوئی ہو۔
کی ولا وت دسمبر میں ہوئی ہو۔

# حضرت عيسلي الطَيْخِينَ كَي ولا دت كي تاريخ

ایک دفعہ بہاولپور میں حضرت مولانا شمس الحق افغائی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ہفتہ میں ایک دن درس دیا کرتے تھے۔۔ اُس دن آپ "نے درس میں فرمایا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی الظیفا دسمبر میں پیدا ہوئے۔۔۔ کہنے گئے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی رُوسے قطعاً اِس بات کی تقدیق نہیں کر سکتے کہ عیسائی الظیفا کی ولادت دسمبر میں ہوئی ہو۔۔۔ کیونکہ قرآن کریم کی سورہ سمریط میں جہاں عیسائی الظیفا کی ولادت کا ذکر آیا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت مریط میں جواب یہ بھی ہے کہ حضرت مریط نے جس وقت حضرت عیسائی وجشم دیا ہے تنہائی میں جاکر، خلوت میں جاکر، کوئی پاس

كظيات حكيم العصر ١٥٣ - ١٥٣ - ١٥٨ أور الرائ تقويم إ

نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو حضرت مریم کو ہات کہی گئی وہ یہ تھی کہ فکر نے ا تیرے لئے کھانے بینے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔۔۔

وَهُزِی اِلْیُکِ بِجِنَٰ عِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًا اور اِس تھجور کے شنے کو ذراحرکت دے، تو اوپر سے اچھی اچھی عمدہ تھجوریں گریں گی وہ کھا، (اور پینے کے لئے وہ چشمہ بھی ہم نے جاری کردیا۔)

فَكُلِيُ وَاشُرَبِيُ وَقَرِّىُ عَيْنًا .....

کھا پی اورا پی آئی تھے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ فرمایا: اِس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت ہوئی وہ ایساموسم تھا جب مجبور کے درخت پر مجبوریں گئی ہوئی تھیں۔ ادرمشرق وسطیٰ میں کوئی علاقہ ایسانہیں جہاں دسمبر میں درخت پہ مجبوریں گئی ہوئی ہوں۔ دسمبر میں کہیں بھی مجبوروں کا موسم نہیں ہوتا تو ہم کیسے کہددیں کہیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت دسمبر میں ہوئی۔۔۔ ہمیں تو قرآن کریم ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوروں کا موسم تھا اور ٹھنڈے یائی کی ضرورت تھی اور ٹھنڈ اپانی سردیوں میں دسمبر میں دسمبر کے مہینے میں کون پیتا ہے؟

اس لئے بیٹا بت نہیں ہے کھیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت دسمبر میں ہوئی ہو، لیکن ایک بات بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے۔ اِس طرح دسمبر کے چھوٹے دن اُن کے ھاں بڑے دن ہو گئے ، اور جس طرح عیسائیوں نے بیراگ الا پنا شروع کیا اُسی ۔ طرح مسلمانوں نے بھی الا پناشروع کردیا۔

إسلامي تاريخ كى تبديلي

ایسے بی تاریخ (کے بدلنے) کا قصہ ہے، آپ کی معلومات کیلئے بات کہہ رہاری اِسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ آج کا دن 5 تاریخ کا تھا؟۔ اَب مغرب کے وقت سے 6 محرم وفطيات حكيم انعصر المحال المحا

شروع ہوگیا۔ اِس وقت ہم 6 محرم میں بیٹھے ہیں۔ ہاری تاریخ شروع ہوتی ہے فروب آفاب کے ساتھ۔۔۔ طالب علموں کو یہ با تیں ضرور یا در کھنی چاہئیں۔۔۔ ہاری نئی تاریخ فروب آفاب سے شروع ہوتی ہے جبکہ عیسائیوں نے اپنے لئے نئی تاریخ کا انتخاب کیا ہے آ دھی رات کو۔۔۔ جبیبا کہ آپ کو معلوم ہے رات کے 12 بحد اُن کا وقت بدلتا ہے، رات کے 12 بحد اُن کا وقت بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے۔ 12 بجے کے بعد اُن کا وقت بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے۔ تو آ دھا دن اور آ دھی رات، آ دھا بچھلا دن اور آ دھی اگلی رات۔۔۔ یہ ملا کر اُن کے 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں۔ اور آ ج بہی بات رات۔۔۔ یہ ملا کر اُن کے 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں۔ اور آ ج بہی بات بوری طرح دمافوں یہ چھائی ہوئی ہے؟

# حرمین شریفین کی گھڑیاں

صرف حَرَمَيْن هَنْرِيْفَيْن مِن الْيَى كُورْيال كَلَى بُولُ بِين جواسلامی وقت و کھاتی ہیں۔۔۔جب وکھاتی ہیں۔۔جب وحال سورج غروب ہوتا ہے تو ان گھڑیوں کے مطابق 12 نج رہے ہوتے ہیں۔ وحال سورج غروب ہوتا ہے تو ان گھڑیوں کے مطابق 12 نج رہے ہوتے ہیں۔ حَرَمَیْن شَن شَرِیْفَیْن مِن ہرروز 12 بج مغرب کی آ ذان ہوتی ہے۔۔۔،اور جب حَرَمَیْن شَن شِن مِن آ ذان ہوتی ہے تو سارے ملک میں اُسی وقت آ ذان ہوتی ہے۔ جَبَرَمُنْرُب کی آ ذان ہوتی ہے تو سارے ملک میں اُسی وقت آ ذان ہوتی ہے۔ جَبَرَمُنْرُب کی آ ذان ہوتی ہے اور عشاء کی نفر نفر ہے۔ جَبَرَمُنْرُب کی آ ذان ہوتی ہے۔ جَبَرَمُنْرُب کی آ ذان ہوتی ہے۔ جَبَرَمُنْرُب کی آ ذان ہوتی ہے۔

میں اپنے دوست واحباب کوصرف بات سمجھانے کے لئے متوجہ کیا کرتا ہوں۔ایک دوست سے میں نے پوچھا۔۔۔(بیہ پچھلے سالوں کی بات ہے) سامنے گھڑی پہٹائم دیکھنا کیا ہے؟۔۔۔وہ کہنے لگا جی بیگھڑیاں خراب ہیں۔۔۔میں نے کہا یہ گھڑیاں خراب نہیں تیراد ماغ خراب ہے۔۔۔یعنی اتنا تصور ہی نہیں کہ اسلامی وقت بھی کوئی اور ہے۔

ان کواس بات کاعلم ہی نہیں کہ جس وقت پہم چل رہے ہیں بیتو عیسائی

وقت ہے۔۔۔اور چونکہ اِس وقت عیسائی تہذیب ساری دنیا پہ حاوی ہے اِس لئے عیسائیوں کاوقت ہجی ساری دنیا پہ حاوی ہے۔ آ دھی رات کے بعد ہماری گھڑیاں ایک (1) ہجاتی ہیں۔۔۔ ہمیں پنہ ہے کہ تاریخ بدل گئی، پہلے ہماری گھڑیوں پر 4 تاریخ ہوتی ہے اور وقت بھی نیا شروع ہو جاتا تاریخ ہوتی ہے اور وقت بھی نیا شروع ہو جاتا ہے۔۔۔ جبکہ اِسلامی وقت کے مطابق غروب ہمس کے ساتھ پچھلا دن ختم ہوتا ہے اور اگلے 24 گھٹے شروع ہوجاتے ہیں۔۔۔ تو 12 بج سورج غروب ہواتو نیا وقت شروع ہو گیا۔اب ہم مغرب کی نماز پڑھ لیس گے۔۔۔ اِس طرح چوہیں گھٹے اگلے دن غروب پہول بھال گئے دن غروب پہول بھال گئے دن غروب پہول بھال گئے دن غروب پہوا کہ بوتا ہے اور کی پیتنہیں، ہم سب بھول بھال گئے کہ اِسلامی وقت کب شروع ہوتا ہے، کوئی پیتنہیں۔

بس به میسانی تهذیب این رائج موئی اور اِس طرح غالب موئی که ہم اپی اِسلامی تهذیب،این گھر کی اکثر باتیں اورا بی اصطلاحات کوفراموش کر بیٹھے۔

#### نياسال منانے كاانداز

اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ کیم جنوری کو بھرے ہوئے ہوں گے۔ کیم جنوری کو بھرے ہوئے ہوں گے کہ نیا سال مبارک۔۔۔لوگ مشائیاں بھیجتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں کہ نیا سال مثروع ہوگیا ہے۔۔ یہ اپنے مسلمانوں اور پاکستان کے اخبارات کا حال ہے۔۔

اور جب مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے میم محرم کو۔۔۔ تو خوشی اور مبارک بادوں کی جگہ ماتم اورنو ہے شروع ہوجاتے ہیں۔

پوری دنیا میں لوگ نیا سال مناتے ہیں خوشیوں کے ساتھ۔۔۔اور ہمارے ہاں نیاسال شروع ہوتا ہے رونے دھونے کے ساتھ۔۔۔اجھے بھلے سنیوں کے گھر میں بھی شادیاں ختم ۔۔۔ بیاہ ختم ۔۔۔خوشیاں ختم ۔۔۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محرم شایدرونے دھونے کامہینہ ہے۔ عیسائی تہذیب کے غلبے کی وجہ ہے ہارے دماغ خراب ہو گئے۔ورنہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو۔۔۔وہ کیم محرم کوایک دوسر ہے کومبار کباد دیں کہ مبارک ہو۔۔۔ نیاسال شروع ہو گیا، پچھلاسال ختم ہو گیا۔۔۔اگلاسال اللہ کریم خیرو خیریت کے ساتھ گزارے۔۔۔۔یکلمات ہماری زبان پر بیم محرم کوآنے جا ہمیں، جس طرح غیرمسلم کیم جنوری کوکرتے ہیں۔

ہم اپنے آپ سے اِس قدر عافل ہو گئے اور ہوتے جارہے ہیں کہ ہماری اِسلامی تہذیب اور دینی اقدار نصرف دب کررہ گئیں بلکہ ہندواور انگریزی تہذیب کو اپنانا کامیا بی اور ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ اُن کی اصطلاحات ہماری زبان پر۔۔۔اور وہی ہمارے اِستعال میں ہیں۔۔۔اور دہی روز مرہ کے اِستعال میں ہیں۔۔۔

- 🕸 سنت منائیں گے۔۔۔
- 😸 💎 وسمبری آخری تاریخیس (نیوائیر) منائیس گے۔۔۔
- 🕸 عشق ومحبت کا دن (ویلنطائن ڈے) منا کیں گے۔۔۔

اور اتنے اہتمام کے ساتھ منائیں گے کہ عید کا اہتمام بھی بھول جاہیں گے۔ اِس طرح تیزی ہے ہم اپنے راستے کو چھوڑ کرغیروں کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں۔

#### حرمت واليع مهيني

محرم کامبینه اَشهُ و حسواهٔ من سے ایک مبینه ہے۔ 4 مبینے ہیں حرمت والے جوہمیں إسلام نے بتائے ہیں۔ 3 مسلسل ہیں، ذید عد ، ذی الحسج اور محوم، اورایک مبینه ر جب کا ہے جو جمادی الاخوی اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ محوم کی عظمت سرور کا مُنات سلی الله علیہ وسلم کے زمانے سے بی ہے اور آپ نے بی بیان فرمائی۔

#### دسمحرم کے تاریخی واقعات

جب رمضان شریف کے روز ہے قریش نہیں ہوئے تھے، تو سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10 محرم کے دور ہے کہ تاکید تھی ،اور اُس کی یہ فضیلت بیان فرمائی تھی کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ 10 محرم کا روزہ 2 سال کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔

10 محرم کی عظمت اور نصیلت کیا ہے ؟ ۔ اِس بارے میں بے شار واقعات لوگوں نے لکھے ہیں جو اِس دن میں پیش آئے ورجو چیش آئیں گے۔

🥮 بعض روایات سے پتہ چاتا ہے آرم کھی کی تخلیق 10 محرم کوہوئی تھی۔

😸 💎 جنت میں آ وم الطیعی کا داخلہ 10 محرم کو ہو تھا۔۔۔

اور اِسی طرح وقوع قیامت کے بھی بعض روایات میں اشارے موجود ہیں

🚓 که وه بھی شاید 10 محرم کی تاریخ ہو گہ ۔

اور بھی کئی بڑے واقعات اِس میں پیش سے ہیں۔۔۔

اِس محرم کو جوعزت وعظمت ملی ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی بناء پر نہیں ملی ۔۔۔شہادت کی بناء پر نہیں ملی ۔۔۔شہادت کا واقعہ تو پیش آیا۔ ہمرور کا کہ تنہ تسلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھویں سال ۔۔۔ 60 ہجری کو بیرواقعہ پیش آیا، جَبَد 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تھی۔ بیعظمت اِس مہینے کو بہت پہلے سے حاصل ہے۔شہادت مسین کا واقعہ اِس کی عظمت کا سبب نہیں ۔۔۔

## إسلامي سال كي ابتداء

مسلمانوں کی تقو ہم اور تاریخ سرورِ کا کنات سلمی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی۔ اور ہجرت ہو گئے تھے۔ اور ہجرت ہو گئی تھی 12 رہنے الا قال کو ۔ 12 رہنے الا قال کو آپ مدینہ منورہ پہنچ تھے۔۔۔ اَب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہجرت سے ہوتی تو 12 رہنے الاقال سے ہوئی جا ہے تھی۔۔۔ حضورصی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 12 رہنے الاقال سے ہوئی جا ہے تھی۔۔۔ حضورصی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

سال رئیج الاقبل سے رئیج الاقبل شار ہوتا تھا۔۔۔ آبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں سال ایسے ہی شار ہوتا تھا۔

لیکن آپ جانے ہیں کہ درمیان سے سال کوشروع کر کے درمیان میں ختم
کرنا، یہ ذرا حساب و کتاب میں مشکلات کا باعث تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ سے
(حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے یا اُس سے بھی پہلے ) سال شرعی نقطہ نظر سے
محرم سے محرم شمار ہوتا تھا۔۔۔

اَب ہجرت کا واقعہ درمیان میں پیش آیا تو حساب و کتاب میں وقت پیش آگاتہ جنانچہ صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے إسلامی تقویم کی ابتدام سحوم سے مقرر فرمائی تا کہ پیش آنے والی دشوار پول سے بچاجا سکے۔ إس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جواصلا حات کی ہیں ان میں سے ایک اصلاح سے کہ آپ نے اسلامی سال کی ابتداء رہے الاقراب سے دوسوا دو مہنے بیجھے ہٹا کر محرم سے شروع کر دی۔ ورنہ ہجرت کا واقعہ تو محرم میں نہیں پیش آیا، اور ہماراس مین جبری کہلاتا ہے۔

بیبھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہرسال ہی تقریبا میں یاد دہانی کروایا کرتا ہوں کہ عیسائیوں کاس سن میلادی کہلاتا ہے، جوعیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا تھا۔ کویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اَب تک دو ہزار چار ولادت سے شروع کیا تھا۔ کویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اَب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کاس سن میلادی ہے۔

تقويم ہجری کی حکمت

گ مسلمانوں کا من منو نہوت بھی نہیں۔۔۔کہ حضور ﷺ جب نہوت ملی تھی تو ہوں ملی تھی تو ہوں ملی تھی تو ہوں ملی تھی تو ہوں ملے کے بعد

مکہ معظمہ میں بہت برام مجز ہ حضور رہا کا جو پیش آیا تھا، وہ معراج سے بھی من اسلامی شروع نہیں کیا گیا، برے برے واقعات پیش آئے ہیں۔ شق قعر کا واقعہ مکہ میں پیش آیا لیکن اُس کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔۔۔ پھر سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ھجو ت فرمائی جس میں بظاہر چھپ چھپا کر حضور کی مکہ سے نکلے سے اور مشرکوں کا غلبہ تھا، تو آپ کی کا مکہ کو چھوڑ کرمدینہ کی طرف آنا جرت ہے۔

الله المرتی ہے، وہ ہروقت ہرکسی کو یادرہتی ہے۔۔۔ کہ آج ہارایہ سے، اور اِس کو ہنا کرتی ہے، وہ ہروقت ہرکسی کو یادرہتی ہے۔۔۔ کہ آج ہارایہ س ہے، اور اِس کو شروع ہو شروع ہو ہے چودہ سو پجیس (1425) سال پورے ہوکر چھیسواں سال شروع ہو گیا، حضور واللہ کی ہجرت کو۔۔۔ایک مہینہ اوپر ہوگیا، دو مہینے اوپر ہو گئے یا چار مہینے اوپر ہو گئے یا چار مہینے اوپر ہو گئے ۔تاریخ کے سن کا آب اپ معاملات میں ذکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں سے ہوئی تھی اور اُس کو اتنی دیر ہوگئی ہے۔۔۔ بیچ بیچ کی زبان پر، میں رہے گا کہ ہجرت ہوئی تھی اور اُس کو اتنی دیر ہوگئی ہے۔۔۔ بیچ بیچ کی زبان پر، میں میں میں میں ہے، جرت کا واقعہ موجود رہے گا۔ کیونکہ جس کو تقویم کی بنیاد بتایا جائے، وہ قوم کے ہر فرد کو چھوٹے کو، بڑے کو یا در ہتا ہے۔

تو گویا کہ ہجرت کوتھو یم کی بنیاد بنانے کا مقصد بیتھا کہ یہ ہر مسلمان بیچکو،

برے کو یادر ہے کہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت کی تھی ۔۔۔ اِس کو
استے سال ہو گئے ،استے مہینے ہو گئے ۔اپنے واقعات میں اپنی تاریخ میں اِس کا تذکرہ
ہوتار ہے گا۔۔۔ سوچا جائے گا کہ اِس واقعہ ہے جسرت کو کیا اتنی بردی عظمت حاصل
مقتی کہ جس کی بناء پر اِس کوتھو یم کی بنیاد بنایا گیا؟۔۔۔ تو آپ جانے ہیں کہ اسلام کا
شیوع اور اِس کے غلیج کی ابتداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی ہے۔
شیوع اور اِس کے غلیج کی ابتداحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی ہے۔

### إسلام كے غلبے كاؤرىيە

ھے جوت کے بعد ہی جہاد فرض ہوا ،تو ہجرت اور جہادید دونوں إسلام کے غلبے اور اسلام کے محلینے کا ذریعہ بنے ہیں۔جس کی بناء پر اس کا یادر کھنا ہر وقت

اسلام کے لئے انسان کو گھریار چھوڑ ناپڑ جائے تو چھوڑ دو، دیکھو کہ اتنے سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھریار چھوڑ اتھا۔۔۔

اور حضور کی جھوڑنی پڑ جائے تو جھوڑ دو، دیکھوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے بیرچھوڑ دی تھی ۔۔۔

ا کاروبار، د کا نیں، جائیدادیں چھوڑنی پڑجا ئیں تو چھوڑ دو، دیکھوصحا بہ کرام اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تھیں۔

جب ججرت کا واقعہ سلمانوں کے ذہن میں رہے گاتو قربانی دینے کا جذبہ بھی اُن کے ذہن میں اللہ علیہ وسلم نے ،صحابہ کرام نے اُن کے ذہن میں موجود رہے گا کہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے ،صحابہ کرام نے سب کھے قربان کر دیا تھا اِسلام کے لئے۔۔۔

🟶 💎 وطن بھی قربان کر دیا۔۔۔کاروبار بھی قربان کر دیا۔۔۔

🟶 جائیدادین بھی قربان کردیں۔۔۔ بیوی بیچ بھی قربان کردیئے۔۔۔

الله ال بھی قربان کردیئے۔۔۔ جمرت آپ کو بیبات یا دولائے گی۔۔۔

پھر ہجرت کے بعد متصل ہی جہاد شروع ہو گیا اور جہاد شروع ہونے کے بعد اِسلام کا غلبہ نمایاں ہونے لگا۔ تو گویا اِسلام کے غلبے میں دو چیزوں کا دخل ہے۔ ایک هجوت اور ایک جہاد۔۔۔ بیستن ہے جو ہروفت ہمیں یا در ہنا چاہئے۔ اِس کی ابتدا میں اِس کو دہرایا جائے۔

ایٹار وقربانی جس کوآپ کہہ سکتے ہیں اِسلام کے لئے قربانی اور ہرفتم کی قربانی، جان تک قربانی کردیتا۔۔۔ بیآپ کوتاریخ یاد دلاتی ہے۔ اِس لئے آپ کی تقویم کی بنیاد اِس پرکھی گئی ہے۔ شرعی طور پرآپ کے لئے محوم کے مہینے میں کیا تھو یم کی بنیاد اِس پررکھی گئی ہے۔ شرعی طور پرآپ کے لئے محوم کے مہینے میں کیا تھی ہے؟۔۔۔وہ صرف دوبا تیں ہیں جو تھے روایات سے ثابت ہیں۔

صدیث شریف کی رونے ایک''روزہ''جورمضان شریف کے روزوں کے فرض ہونے سے باس کی فرضیت بھی فرض ہونے سے اِس کی فرضیت بھی

وخطيات حكيم العصر

منسوخ ہوگئی۔ اُب صرف اِس کا اِستحباب باتی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو ثواب ہے۔۔۔ندر کھے تو کوئی گناہ ہیں۔

# دى محرم كويبود يول كےروز ه ركھنے كى وجه

لیکن حدیث شریف میں ایک بات کا اضافہ ہے کہ سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ آیا کہ اِس تاریخ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ یعنی 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں؟ ۔۔۔ اِس کی وجہ بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی کہ اِس تاریخ (10 محرم) کواللہ تعالی حجہ بی اِس اِس کی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی کہ اِس تاریخ (10 محرم) کواللہ تعالی نے بنی اِسرائیل کوفر عون کے ظلم سے نجات دلائی تھی ۔۔۔ وہ سمندر پارکر گئے تھے اور فرعون می خرق ہوگیا تھا۔ لہذا اظہارِ تشکر کے طور پر یہودی یہ روزہ وکھتے تھے۔۔۔۔

۔بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کی عظمت تو مکہ معظمہ میں ہمی نمایاں تھی کیکن ہے بات کہ یہودی بھی اِس دن روزہ رکھتے ہیں ہے مہیدہ منورہ میں آپ کھی کے سامنے آئی۔تو آپ کھی نے فرمایا:۔موئی علیہ السلام سے تو ہمارا تعلق اِن کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔۔۔ اِس لئے آپ کھی نے بھی شکر یہ کے طور پر اِس دن کوروزہ رکھنے کا تھم فرمایا۔ لیکن پھر یہود کے ساتھ مشابہت، کہ یہود کا بھی روزہ اور ہمارا بھی روزہ بغیر کسی نمایاں فرق کے۔۔۔ یہ بات آپ کھی کو پہندنہ تھی۔ کھی روزہ اور ہمارا بھی روزہ بغیر کسی نمایاں فرق کے۔۔۔ یہ بات آپ کھی کو پہندنہ تھی۔ کیونکہ حضور بھی کے دل میں یہودیوں کے ساتھ کی قشم کا تھبہ قابلِ نفرت تھا۔ اِس لئے آپ کھی نے فرمایا کہا گرمیں زندہ رہا تو آ ئندہ سال نویں تاریخ کاروزہ بھی رکھول گا۔۔۔۔

الآ صُوْمَنَّ تَاسِعَة \_\_\_مُیں نویں تاریخ کاروزہ رکھوںگا۔ لہذاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اِس فرمان کے مطابق قول راج یہی ہے کہ نویں اور دسویں کے دو روزے رکھے جائیں \_\_\_ تاکہ ایک طرف دسویں کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور دوسری طرف نویں کے اضافے سے یہودیوں کے طریقے سے امتیاز بھی ہوجائے۔

یہاں سے پھرایک اجتہادی بات نکلتی ہے جس کا ذکر روایت میں نہیں کہ اگر کوئی شخص نویں تاریخ کاروزہ نہ رکھ سکے اور دسویں کے ساتھ گیار ہویں کاروزہ رکھ لے تو کیا یہ تیشبہ کے ختم کرنے کے لئے کافی ہے یانہیں؟۔۔۔

توبعض فقہاء یا اکابرنے فر مایا کہ اگر نویں کا روزہ ندر کھ سکوتو دسویں کے ساتھ گیار ہویں کا روزہ ندر کھ سکوتو دسویں کے ساتھ بھی مشابہت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن گیار ہویں کے روزے کا تذکرہ روایات میں نہیں آیا۔ روایات میں صرف نویں تاریخ کے روزے کا تذکرہ روایات میں نہیں آیا۔ روایات میں صرف نویں تاریخ کے روزے کا ذکر آیا ہے۔۔۔

اور میرا خیال بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص نویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے اور گیارہویں کا روزہ رکھنے کا ارادہ بھی نہ ہوتو صرف دسویں تاریخ کا روزہ نہ رکھے کیونکہ اسے یہود کی مشابہت کی وجہ سے پہند نہیں کیا گیا۔ دسویں تاریخ کا روزہ مرف مستحب ہے، ضروری نہیں۔ رکھو گے تو اب پاؤ کے۔۔۔نہیں رکھو گے تو اس کے اوپرکسی شم کی کوئی گرفت نہیں ہے۔

## ابل مدارس كاطرزعمل

طالب علموں میں ممین ہمیشہ اعلان کردیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیگردین مدارس کی طرح محرم کی دسویں تاریخ کی چھٹی نہیں ہوتی۔ نجی طور پر کوئی شخص طور پر امتفا می حالات کے اعتبار سے کوئی کرتا ہوتو کرتا ہو، درنہ جو مدارس کا آئین ہے، جو مدارس کا طرز عمل ہے اِس میں دسویں محرم میں چھٹی نہیں ہے۔ نہ 12 رہج الاق ل کو مدارس کا طرز عمل ہے اِس میں دسویں محرم میں چھٹی نہیں ہے۔ نہ 12 رہج الاق ل کو اور ہمارے ہاں اور نہارے ہاں اسباق ہوتے ہیں۔

ہم سبق پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔۔۔

المعلمات حكيم العصي

اورآپ نے حسب معمول مطالعه کرنا ہوتا ہے۔۔۔

الكراركرنا ہوتا ہے۔۔۔

اسبقول میں حاضری دینی ہوتی ہے۔۔۔

گا اگرآپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے لئے رات کو اٹھیں۔ پھر سیقوں کے وقت میں سوئے رہیں اور سیقول میں دلچیں نہ لیں، آپ کو نیندآئے اور ظہر کے بعد بھوک کی وجہ ہے اچھی طرح سبق نہ پڑھ سکیں ۔ تو اِس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دسویں کاروزہ نہ رکھیں اوراپی تعلیم کو معمول کے مطابق جاری رکھیں۔۔ نظی روزے کے مقابلہ میں آپ کا پڑھنا پڑھا تا زیادہ باعث بواب ہے۔

ہاں اگر آپ اپنے اسباق حسب معمول پڑھ سکیں اوراُن میں کوتا ہی نہ ہو اور مطالعہ و تکرار بھی با قاعد گی ہے جاری رہے۔ اِس کے باوجود آپ میں اتن ہمت ہو کہ آپ روزہ بھی رکھ سکیں تو اللہ آپ کو اَجردے گا۔ روزے کے بارے میں ہمارا طرزِ عمل ہے۔

# دس محرم كاخاص عمل

اورایک دومری روایت آتی ہے آگر چہ سند کے اعتبار سے زیادہ وہ سی خہیں ۔۔۔۔لیکن بہر حال مشکلو قشریف میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دیکم نے فرمایا:۔جو مخص دیں تاریخ کواپنے اہل وعیال پرخرج کرنے میں وسعت کریے، اُن کواچھا کھلائے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اُس کے رزق میں سال بھر برکت دیتے ہیں۔ اِس روایت کھلائے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ اُس کے رزق میں سال بھر برکت دیتے ہیں۔ اِس روایت کو خیرہ کہ کے خمن میں بعض بزرگوں کے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں جیسے سفیان توری وغیرہ کہ وہ اِس روایت کو قبل کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ:

جَرَّ بُنَاهُ كَثِيْرًا فَوَجَدُ نَاهُ كَذَالِكَ .....

ہم نے اِس کو بہت آ زمایا اور ایسا ہی پایا ، کداگر اُس دن اپنے اہل وعیال کو اچھا کھلا یا جائے تو اللہ تعالیٰ سال بھررزق میں بر کت دیتے ہیں۔

و العصريم العصري ١٦١٠ - ١٩١٠ - المواثمان من المواثم ال

بس میددو با تیں ہیں جو اِس تاریخ (10 محرم) کے متعلق حدیث شریف سے ثابت ہیں ۔۔۔سنت سے ثابت ہیں۔ اِس کے مطابق اگر کوئی عمل کرنا چا ہے تو محک ہے۔ درند اِن کے علاوہ اِس دن کی مناسبت سے کوئی اور عمل ثابت نہیں۔

جا ہلا نہر سمیں

اور باقی جو پچھلوگوں نے بنار کھا ہے یا طرزِعمل اختیار کرر کھا ہے وہ تقریباً سب باتیں محدثات میں آتی ہیں:

وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ .....

چند بڑے بڑے رواج جو اِس دن کے متعلق لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔۔۔۔ بشار مجھوٹی مجھوٹی خرافات ہوتی ہیں۔ مجلسوں میں جانا، ماتم کرنا، جلوسوں میں جانار پوصراحنا حرام ہے! اِس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں۔

لین بعض چیزیں جہالت کی وجہ سے عام طور پر گھروں میں پھیل گئی ہیں کہ
10 محرم میں کوئی خاص قتم کا کھانا پکاتے ہیں۔۔جس کوست نساجہ کہتے ہیں۔ اِس
میں سات اناج استھے کرنے کا عام رواج ہے کہ جیسے کوئی وال، کوئی وانہ ڈال دے،
کوئی گندم، کوئی چاول ڈال دے، بیسات قتم کے اناج (کھ چڑی یا حلیم) پکاتے
ہیں اور بچھتے ہیں کہ اِس کا کھانا اور پکانا باعث برکت ہے، بالکل غلط ہے۔۔۔اور
جا ہلانہ بات ہے۔

ای طرح اس تاریخ میں یا اس سے ایک دن پہلے یا بعد خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانے کا لوگوں نے معمول بنا رکھا ہے۔۔۔سال کے بعد قبروں کی قسمت جاگتی ہے کہ ان کوٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں۔اُن کے اوپر لیپا پوتی کر لیتے ہیں۔اُن کی بھی کوئی اصلیت نہیں۔۔۔

قبروں برجانے کا شرعی حکم

قبسوستان میں سال بھر کے دوران جب بھی آب جانا چاہیں جائز ہے،

المنظبات حكيم العصري ١٦٥ - ١٢٥ الماري تقويم كالماري كالم

بلکہ ہفتہ دارمہینہ میں ایک آ وھ دفعہ اپنے اکابر کی قبور کی زیارت کے لئے جایا جائے تو اِس کی ترغیب بھی موجود ہے۔۔۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوابے والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے ہفتہ میں ایک دفعہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اُس کو فسر مسانب دار لکھ دیا جاتا ہے۔ توابے بروں کی قبروں پر جاتا ، ان کوایصال ثواب کرنا ، زیارت کرنا ، یہ مرغوب فیہ ہے اِس کی ترغیب دی گئی ہے۔۔۔

اپنے بردوں کی قبروں پر جایا کرو۔۔۔اوراُن بزرگوں کی قبر پر بھی جایا کرو جو اپنے سلسلے کے بردے ہیں۔۔۔اُب ہم نے میہ طریقہ چھوڑ دیا ہے اور اِس کو چھوڑ نے کا نتیجہ بیالگا کہ ہمارے دوسرے دفیسب جن کوہم اپنی اصطلاح میں بسر بہلوی کہتے ہیں۔وہ بہت جلد ہی لوگوں کو یقین دلادیتے ہیں کہ دیکھویہ بزرگ ہمارے ہیں دو کہتے ہیں۔وہ بہت جلد ہی لوگوں کو یقین دلادیتے ہیں کہ دیکھویہ بزرگ ہمارے ہیں مدیو بندیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے ہیں مدیو بندیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔

انگے۔۔۔اورگاہے گاہے وہاں جایا کرتے۔۔۔سنت کے مطابق زیارت کرتے۔۔۔سنت کے مطابق ایصال ثواب کرتے۔۔۔تولوگوں کو بینظر آتا رہتا کہ تمہارا بھی اِن اصحابِ قبور کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔۔۔

اِس لَئے بھی کسی بڑے اور معروف بزرگ کے شہر میں جانا ہوتو اُن کی قبر پرحاضری دینی چاہئے۔۔۔فاتحہ پڑھنی چاہئے۔۔۔باتی جو خسر افسات وہاں ہوتی ہیں ،سنت کے خلاف حرکتیں ہوتی ہیں۔۔۔آپ کاان سے کیاتعلق؟؟

#### علماء ديوبند كاواقعه

ہمیں اپنے بڑوں کا طریقہ معلوم ہے۔حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ی رحمة الله علیہ حضرت مولا نا رشید احمہ صاحب منگو ہی رحمة الله علیہ، مولا نا محمہ لعقوب صاحب رحمة الله عليه صدر وارالعلوم ويوبنداور إس طرح كتقر با 100 آوميول كا قالم ويوبنداور إس طرح كتقر با 100 آوميول كا قالم ويوبند سے حج كے لئے چلاتھا ۔۔۔ چونكه أس زمانے ميں سفر دريا وال كرائة سے ہوتا تھا۔ إس لئے وہ حضرات كشتيول ميں دريا ئے مستلج كور بعد هے كرا جي تك سفر كر كے محے۔

کہتے ہیں جب بہ حضرات یہاں ہاکہتن کے برابرا ئے توانی کشتیوں کو کھڑا کر کے سب کے سب حضرت ہاہا جی (فریدالدین کی شکڑ) کے مزار پہا ئے، زیارت کی ، فاتحہ پڑھی اور پھرروانہ ہوئے۔۔۔ تو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ سے بڑا دیو بندی کون ہوسکتا ہے؟

بتایئے حصرت کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بردادیو بندی کون ہے؟ اور آج کل ہم کچھ اِس تنم کی باتیں کرنے لگ محظے ، کہ ہمیں کوئی قدرو قیمت نہیں اِن قبود کی اور اِس نبیت اِن قبود کی اور اِس نبیت کی ۔۔۔لیکن ہمارے بردے اِس کی بہت قدر کیا کرتے ہے۔۔

#### حضرت مولا نامحمه إسحاق كاواقعه

حضرت مولا نامحمہ إسحاق رحمة الله عليہ جو ہمارے أست اذا لاست الله عليہ جو ہمارے أست اذا لاست الله عليہ جو ہمارے ہيں اور صند وحدیث ميں ان کا نام آتا ہے۔ یہ دہلی ہے ہجرت کرے اپنے خاندان سمیت مسک محمد معم جارہے تھے۔۔۔ اُن کے داستے میں اجہ میں مشریف پڑتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمة الله علیہ کی قبر مبارک ہے۔ اور جابل لوگ وہاں بھی وہ سب پچھ کرتے ہیں جو دیگر مزارات پر آخ کی ہمارک ہے۔۔۔ اجمیر شریف میں حضرت شاہ صاحب کا ایک شاگر در ہتا تھا، آپ نے اُسے اطلاع دی کہ میں دیلی سے مکہ کر مہ جا رہا ہوں اور داستے میں اجمیر شریف ہے۔۔۔ میر اارادہ ہے کہ میں گزرتے ہوئے داستے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاضری دیتا جاؤں۔۔ کو یا یہ حضرت شاہ صاحب کی طرف

اس پرشاگردنے کہا کہ حفرت آپ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یونکہ میں لوگوں کو ہلنے کرتا ہوں اور دور دراز سے سفر کر کے قبروں پرآنے جانے سے روکتا ہوں ۔۔۔ وہ یہاں آ کر سجدے کرتے ہیں۔۔۔ پڑھاوے پڑھاتے ہیں۔۔۔ مُتّیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔۔۔ اور چونکہ اکثر جاہل ہوتے ہیں چوجائز ونا جائز میں فرق مہیں کرسکتے اس لئے وہ بڑی بے ہودہ اور نارواحر کسیں کرسکتے اس لئے وہ بڑی بے ہودہ اور نارواحر کسیں کرسکتے ہیں ہے وہ بڑی ہے ہودہ اور نارواحر کسیں کرسکتے ہیں گردے گا۔ آپ کا حضرت خواجہ صاحب کی قبر پرتشریف لانا میری اِس تبلیغ پریانی پھردے گا۔

جب آپ دہلی سے تشریف لائیں گے۔لوگ طعنہ دیں گے کہ دیکھ تیرا اُستاذ تو دہلی سے اجمیر سفر کر کے خواجہ صاحب کی قبر پر آیا اور تو ہمیں منع کرتا اور کہتا ہے کہ سفر کر کے قبروں پڑہیں جانا جا ہیے۔ اِس طرح میری تبلیغ کو نا قابلِ تلافی نقصان پہنچ گا۔گویا اُس نے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے عذر کر دیا۔۔۔

کیکن إدهرمعاملہ کچھاورتھا کیونکہ حضرت شاہ صاحب تو جارہے تھے مکہ مکرمہ بیسفراجمیریا قبر کے لئے تو تھانہیں۔آپ وہاں سے گزرتے ہوئے راستے میں حضرت خواجمیریا قبر کی قبر پر حاضری کے خواجشمند تھے۔اِس کو بینہیں کہہ سکتے میں حضرت خواجہ صاحب کی قبر پر حاضری کے خواجشمند تھے۔اِس کو بینہیں کہہ سکتے متھے کہ آپ مزار کے لئے سفر کر کے آئے۔لیکن جاہلوں کوکون سمجھائے؟

یہ واقعہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ارواح ثلاثہ میں مذکور ہے۔ مولانا گیلائی نقل فرماتے کہ حضرت مولانا محمہ إسحاق معاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ یادر کھنا اس بات کو۔ فرمایا کہ بھائی رقیبوں سے اندیشوں سے جیبوں کو چھوڑ انہیں جاسکتا۔۔۔ میں تو آؤں گا اور ذیارت کر کے سکا تک یشوں سے جیبوں کو چھوڑ انہیں جاسکتا۔۔۔ میں تو آؤں گا اور خواجہ صاحب کی آسمے چلا جاؤں گا۔۔۔ یہ بیس ہوسکتا کہ میں اجمیر سے گزروں اور خواجہ صاحب کی تمارت کے بغیر چلا جاؤں گا۔۔۔۔ یہ بیس ہوسکتا کہ میں اجمیر سے گزروں اور خواجہ صاحب کی تمارت کے بغیر چلا جاؤں گا۔۔۔۔

ہاں آپ ایک انظام کرلیں، جلسے کا انظام کرلیں۔میری موجودگی میں بلسم ہواور آپ اُس میں تقریر کریں کہ۔۔۔قبروں پر آ کرمشر کا نداور غیر شرع حرکتیں بلسمہ

حضيات حكيم العصر

نہیں کرنی چاہئیں اور سفر کر کے قبروں پر آنے کا اہتمام بھی نہیں کرنا چاہئے۔۔۔آپ میری موجودگی میں تقریر کریں گے اور میں آپ کی تائید کر دوں گا کہآپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔۔۔آپ ایسا کرلیں، میں بھی ایسے کرلوں گا۔ باتی یہ نہیں ہوسکنا کہ میں اجمیر میں سے گزروں اور خواجہ صاحب کے مزار پر نہ جاؤں۔

اس الرح الي برركوں كے مزار پر جانا اور سنت كے مطابق فاتحہ بڑھ كر اليمال الواب كرنا ہمار اللہ المركاطريقہ چلا آرہا ہے۔۔۔علائے ديو بند كے سفرنا موں ميں ذكور ہے كہ پرانے زمانے ميں ديو بند سے بعض حضرات يہاں ملتان آيا كرتے تو ملتان ميں موجود برركوں كے مزاروں پر جاكر فاتحہ پڑھاكرتے تھے۔۔۔ إى طرح الين والدين كى قبركى زيارت كيلئے جس كى ترغيب بھى آتى ہے۔ ضرور جانا چا ہے كين اس كيلئے نہوئى تاريخ متعين ہے اور نہوئى مہينہ متعين ہے۔

ایک من گھڑت رسم

قبروں کی اب سال بھرکوئی خبرنہ فی جائے جا ہے وہاں پھی ہوتا رہے اور محرم کی تاریخیں شروع ہوں تو وہاں دال بھیرنے کے لئے سب آ جا ئیں، کہ وہ سال بھرسے بھوکے تھے۔۔۔مسور کی دال اُن کو کھلا وَ تا کہ اُن کا پیٹ بھر جائے۔ یہ دال خود تو شوق سے کھاتے نہیں لیکن مردوں کی قبروں کو ضرور کھلاتے ہیں۔ یہ رواج ہم نے بہیں آ کر دیکھا ہے۔۔۔آج تک یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مسور کی وال کی کیا خصوصیت ہے اور پھر محرم میں یہ قبروں پر کیوں ڈالتے ہیں اِس کے لئے دال کی کیا خصوصیت ہے اور پھر محرم میں یہ قبروں پر کیوں ڈالتے ہیں اِس کے لئے انہوں نے کیا روایت گھڑر کھی ہے۔۔۔تو جب یہ بات ہو کہ تاریخ کی شخصیص کر لی مائے اور ایسا تاثر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور لوگ واقعی سمجھیں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور لوگ واقعی سمجھیں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، تو یہ فیل بدعت ہو جائے گا۔

ان تاریخوں میں قبروں پر بالکل نہ جایا کریں، باقی جا ہے سال کے جس مہینے میں، جس تاریخ میں اور جس دن میں جا ہیں جا کیں۔ تا کہ الل بدعت کے ساتھ المنطبات حكيم العصر ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩

آپ کانشب نہ ہو۔ ویکھو!رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روز ہ رکھنے میں بھی بہود کے ساتھ تھیہ کو برداشت نہیں کیا۔ اِس لئے ایسے کا موں میں اہل باطل کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔

بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان تاریخوں میں بالکل ہی نہ جائیں ، ان 10 دنوں کو کسی طرح گزار دیں۔ پھرتمام سال جاہے قبروں پر روز بھی جائیں، ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں۔کوئی ممانعت نہیں ہے۔

لہٰذاالصالِ ثواب کے لئے بھی ان تاریخوں کی تعیین کی کوئی خاص وجہ ہیں۔۔۔

- اساراسال ایصال ثواب کرو۔۔۔ 🕸
- 😁 جب چا ہوکھا نا پکا کے تقسیم کرو۔۔۔
  - 🟶 جب جا ہوویسے نقتر دے دو۔۔۔

آ ہتہ آ ہتہ محبت کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ باتیں پہنچایا کروتا کہ تہارے گھرواں میں یہ باتیں پہنچایا کروتا کہ تہارے گھروائے گھروائے شہادت نامے پڑھنا اور کر بلا کے غیر مصدقہ واقعات کو یا دکر کے رونا ،لوگ سمجھتے ہیں کہ بیا بھی عبادت ہے جو بالکل غلط اور مزاج شریعت کے خلاف ہے۔۔۔

#### عظمت حسين ظه

شہادت رونے کی چیز نہیں،اللہ جن کونصیب کرتا ہے اُن کے لئے بھی یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔۔۔اگر ہم یوں رونا شروع کر دیں تو کس خوشی کی بات نہیں ہے۔۔۔اگر ہم یوں رونا شروع کر دیں تو کس کس کوروئیں۔۔۔۔اورکس کس دن روئیں؟۔۔۔

حفرت حسین رضی الله عنه بہت عظیم شخصیت ہے، اِس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ۔حضورصلی الله علیہ وسلم کے نواسے تھے، بیٹی فاطمہ کے جگر گوشہ تھے۔۔۔اپنے حقیقی بیٹوں کی طرح آپ ﷺ ان سے پیار کرتے تھے۔۔۔حضرت حسین ﷺ کے المعلمات هكيم العصر العص

جسم کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جوسر و رِکا نُنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ نہ لگا ہو۔ تو ذرا سو چئے حضرت حسین ﷺ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔۔۔ اگر ایک جوتا حضور ﷺ کے یا دل ہے مس کر جائے اور وہ آج ہمیں مل جائے تو ہم اُس کو چو میں گے اور دہ آج ہمیں مل جائے تو ہم اُس کو چو میں گے اور دہ آج ہمیں بات؟۔

نقش نعلين كأحكم

حضور ملی الله علیه وسلم کامستعمل جوتا ۔۔۔ یہمروج تصویر بین ہیں۔ تصویر کی کوئی حیثیت نہیں کہ اُسے چو ماچا ٹا جائے۔ سعبۃ السلسه کی تصویر بنا کرتم اُس کا اوگر دکھڑ ہے طواف شروع کردو۔۔۔ دو صفہ اقعد میں کی تصویر بنا کرتم اُس کے اردگر دکھڑ ہے ہوکر ہاتھ با ندھ کردُرُ دو پڑھنا شروع کردو۔۔۔ یہ سب مشر کا ند حکتیں ہیں۔ تصویر کی ہوک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم کے نعل مبارک کی تصویر کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم کے نعل مبارک کی تصویر کی ہی کوئی حیثیت نہیں ۔۔نہ وہ باعث برکت ہے۔نہ اُس کا کوئی ادب ہے۔۔۔۔ اسلامی میں تصویر کا کوئی ادب ہے۔۔۔۔

تصوريول كيممانعت

حضور صلی الله علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو بیت الله میں جو تصویریں رکھی ہوئی تھیں سب نکلوا دیں ۔۔۔ حالانکہ مشرکین نے اُن تصویروں میں حضور وہ اللہ کے جد امجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں ۔۔۔ بخاری شریف میں اِس کی صراحت موجود ہے۔ کہ آپ نے جہاں دوسرے بت بڑوائے تھے، یہ بھی تڑوا دیں۔ یہ بیس کہا کہ یہ میرے دادا کی تصویر ہے اِس کو سنجال کر رکھ لو، یا یہ میرے باپ کی تصویر ہے اِس کو سنجال کر رکھ لو، یا یہ میرے باپ کی تصویر ہے اِس کو سنجال کر رکھ لو، یا یہ میرے باپ کی تصویر ہے اِس کو سنجال کر رکھ لو، یا می میں کہا کہ فی ادب نہیں کیا۔۔۔۔حضرت اساعیل علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی ادب نہیں کیا۔۔۔۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی جوان ہوئی بت تو ڑے یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی تصویر کا کوئی جواز ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ اس طرح نظین کے مروج نقش کا کوئی جواز ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔

#### حضور ﷺ کے تبرکات کی حفاظت

اصل جوتاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باؤں کے ساتھ جس نے مس کیا ہو،
اور اصل کیڑا جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ساتھ لگا ہو، صحابہ کرامؓ نے سنجال
سنجال کرر کھے جیں اور ان کوتیم کے طورؓ پر اِستعال کیا ہے۔۔۔ شاید آپ کے علم
میں یہ بات پہلے نہ ہو، آپ کو بتاؤں۔ ترکی میں بہت سارے تیم کات ترکوں نے جمع
میں یہ بات پہلے نہ ہو، آپ کو بتاؤں۔ ترکی میں بہت سارے تیم کات ترکوں نے جمع
کیے ہوئے جیں اور اِس کے لئے ایک عظیم الشان آٹارگھر بھی بنار کھا ہے کیونکہ ان کی
سوسال سے زیادہ حکومت حرمین شریفین پر بی ہے۔ اِس دوران اُن کو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی جو چیز بھی ملی اور جس قیمت پر ملی انہوں نے لے لی، بالکل اصل
چیزیں ۔۔۔۔اصل نوادرات۔۔۔۔

- 🏶 💎 حضور ﷺ کی اصل تکواریں \_\_\_\_
  - 📽 خضور 🐯 اصل لباس \_ \_ \_ \_
  - 😁 حضور ﷺ کےاصل بال۔۔۔

اورائی بہت ی آپ آلی کے اِستعال کی چیزیں ترکوں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بجبہ مبارک بھی ہے، جوآپ ﷺ اِستعمال فرماتے تھے۔ وہ بھی ترکی کے آٹارگھر میں جوں کا توں محفوظ ہے۔

#### <u>د بوبند میں رومال کا احترام</u>

یہ بجب مبادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنِ اقدس کے ساتھ مسادی ہو میں اللہ علیہ وسلم کے بدنِ اقدس کے ساتھ مسادی ہوئے ہوئے تھا۔ ایک رومال میں لپیٹ کررکھا گیا تھا۔۔۔ جب ترکی حکومت نے وہ کہ انارومال بدلا اور اُسے دوسرے رومال لپیٹا تو وہ پہلا رومال جس میں بیہ جہم مبارک لپیٹا ہوا تھا ہدیے کے طور پر دارالعلوم و یو بند بھیج دیا۔ دارالعلوم و یو بند والوں نے وہ رومال محفوظ رکھا۔

أب جارے ا كابر\_\_ جارے أساتذه \_\_ أستاذ الاساتذه أس رومال كى

العصر العصر الالمالية العصر المال المالية الما

زیارت کرتے ہیں اور اُس کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور اُسے سر پر رکھتے ہیں۔۔۔داد العلوم دیوبند ہیںاُ سرومال کا بے صداحترام کیاجاتا ہے کیونکہاُ س رومال سنے۔۔۔درسول الله صلی لله علیہ وسلم کے برن مطہر کے ساتھ ہی تھا۔۔۔ چنانچہ اتن کی نسبت کے ساتھ ہی وہ دومسال مجمی عظمت یا میں۔۔۔ چنانچہ اتن کی نسبت کے ساتھ ہی وہ دومسال مجمی عظمت یا ۔۔۔ چنانچہ اتن کی نسبت کے ساتھ ہی وہ دومسال مجمی عظمت یا ۔۔ گیا۔

علاء دیوبندکو... آپ کیا سیجھتے ہیں؟۔اُن کے دل میں جتنی اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت ہے اور آپ ﷺ کے تبر کات کی جتنی بیلوگ قدر کرتے ہیں کوئی اِس کا انداز ہ بی نہیں کرسکتا ۔لیکن اُن میں اور دوسروں میں فرق بیہ ہے کہ وہ شریعت کی عدود میں رہتے ہیں۔اور دوسرے پیتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں

اِس کے تعلین مبارک کی کوئی فرضی تصویر یا نقشہ جو آپ اپنے قلم سے بنا لیں ۔۔ کوئی کا تب بنا لے۔۔ کسی پرلیس میں چھپ جائے۔۔ اِس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔۔۔ بیا اورسر پاٹھائے نہیں ہے۔۔۔ بیا اورسر پاٹھائے کھرتے ہیں اورسر پاٹھائے کھرتے ہیں۔۔۔ ہاں اصل نعل شریف جو آپ کے اِستعال میں آیا ہو۔۔ چا ہے ایک بی دن پہنا ہو۔۔ یا وہ آپ وہ گائے بدن اطہر کے ایک بی دن پہنا ہو۔۔ یا وہ آپ وہ گائے بدن اطہر کے ساتھ صرف مُس ہُو اہو۔۔۔ وہ آئ مل جائے ہم سب اُس کو چو میں گے۔۔۔ سر پر رکھیں گے۔۔۔ سر پر کھیں گے۔۔۔ سر پر کھیں گے۔۔۔ یونکہ اُس کی نسبت صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔۔ کے ساتھ قائم ہے۔۔۔۔

بات سمجھ رہے ہو؟ کہ تصویر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔۔۔ چیز اصل ہواور اُس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ہم پراُس کا احترام وتعظیم لازم ہے ۔۔۔ یہ محبت کا نقاضا ہے۔ باتی تصویروں وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔۔۔ مئیں بات بہ کرتا چا ہتا تھا کہ حضرت حسین ﷺ کے خوش قسمت بدن کا کون سا حصہ ہو گا جو سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس نہ ہُوا ہو؟۔۔۔۔

ا به ان کوچومتے تھے۔۔۔۔ آپ ان کوسو تکھتے تھے۔۔۔

#### العصر العصر العصر الكال المائة المائة العالم المائة ا

الوسے لیتے تھے۔۔۔ آپ اللہ ان کو بانہوں میں اٹھاتے تھے۔۔۔

😁 كندھے پەسواركرتے تھے۔۔۔آپ ﷺ أن كوگود ميں بٹھاتے تھے۔۔۔

#### مقام حسین این عقیدہ کے اعتبار سے

ے بیرے رہے ہوں ہے۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا ؟ ۔۔۔ کہ سرورِ کا ئنات صلّی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الامت کون ہیں؟۔۔۔سیدنا اَبو بکو صدیق ﷺ۔۔۔۔

عقیدہ جانتے ہو؟۔۔۔انبیاعلیہم السلام کے بعد پورے بی آ دم میں سب
سے او نچا مقام حضرت اُبو بکر صدیق کا ہے۔۔۔۔ دوسر نے نمبر پر حضرت عمر کا ہے۔۔۔۔ چوتے نمبر پر حضرت علی کا ہے۔۔۔۔ چوتے نمبر پر حضرت علی کا ہے۔۔۔۔ اور ان کے بعد عشرہ کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدری کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدری صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدری صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بروی محابیوں کا ہے۔۔۔ اور بدریوں کے بعد اُصحاب شجرہ کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدری صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور ان کے بعد بدری صحابیوں کا ہے۔۔۔ اور بدریوں کے بعد اُس کے بعد اُس کی جنہوں نے صدیبیمن آ پینلیک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ۔۔۔ اور ان کے بعد درجہ ہان لوگوں کا ہے۔۔۔ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے۔۔۔ اور اُن کے بعد درجہ ہان لوگوں کا جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔۔۔۔

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآ نِ کریم میں اِس بات کی صراحت موجود ہے کہ فتح کمہ سے پہلے اِسلام لانے والے اُن لوگوں سے افضل ہیں جو فتح کمہ کے بعدمسلمان ہوئے ہیں۔۔۔سورۃ حدید ہیں ہے:

لا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً مِّنَ اللهُ الْحُسُنَى. وَرَجَةً مِّنَ اللهُ الْحُسُنَى.

وخطبات حكيم العصري والاستان المعالي المورث الوائلاق آلويكي

برابرنہیں ہیں تم میں سے دہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرج کیا اوراز ہے۔ وہ لوگ درج میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعدائلہ کے راستے میں خرج کیا اوراز ہے۔ البتہ اللہ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کررکھا ہے۔۔۔۔

اِس آیٹ کریمہ کی روشن میں صحابہ کرام کی دو جماعتیں ممتاز ہو گئیں۔ایک فتح مکہ سے پہلے کی اور دوسری فتح مکہ کے بعد کی ۔۔۔

فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کرنے اور جہاد کرنے والے قد وسیوں کی افضل ترین جماعت میں

- 🕸 تمام بدروالے۔۔ کیونکہ غزوۂ بدر مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ہُوا۔۔۔
- الله منام أحدوالي \_ كيونكه غزوهُ أحد مكه كے فتح ہونے سے بہلے ہُوا \_ \_ \_
- الله مندق والے ۔۔ كيونكه غزوة خندق مكه فتح ہونے سے يہلے ہُوا۔۔۔
- الله مديبيوالي \_\_ كونكه ملح عديبيمكه فتح بوني سے يملے مُوئى \_\_\_
- علی سیر چھوٹے بڑے بہت سے غزوات ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہوئے ہیں۔اور جن صحابہ نے ان میں شرکت کی ہے وہ درجے کے اعتبار سے بڑے (اعظم) ہیں اُن سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خرج کیا، بیصرف صحابہ کی بات ہے۔۔۔

اس کے ہم بالکل میچے طور پر اپنا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ و حضرت معاویہ ﷺ دونوں صحابی ہیں۔۔۔لیکن حضرت علی ﷺ افضل ہیں حضرت معاویہ ﷺ ہے۔۔۔۔

کیا خیال ہے آپ کا ؟۔۔۔یزید کے ساتھ تو مقابلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ تو صحافی ہی نہیں تا بعی ہے۔ بیتو صحابہ کی دو جماعتیں ہیں۔اور حضرت حسین کی صحافی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھیلے ، آپ بھی نے اُن کو اپنا حظيات حكيم العصر

پھول قرار دیا۔اوراُس طرح محبت کرتے تھے جیسے انسان کواپی حقیقی اولا دیے محبت ہوتی ہے۔۔۔۔حدیث شریف کی کتابیں پڑھ کرتو دیکھو۔

کین یا در کھومجت اپنی جگہ ،قرابت اپنی جگہ۔۔۔کین جہاں تک در ہے کی بات ہے۔ درجہ اِن کا سب صحابہ کے بعد ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی میں حضرت حسین اُسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ آپ ابھی بچے تھے۔لہذا عقیدے کے اعتبارے صحابہ کرام کے مراتب کی بیرتر تیب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔۔۔

ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب بنی آ دم میں کا سُنات کے افضل ترین لوگ ہیں، ہم اِن کونہیں روتے۔۔۔ان میں سے کتنے شہید ہوئے ؟۔۔۔اور کتنوں برظلم ہُوئے؟۔۔۔لیکن اِن کی تاریخ وفات یا تاریخ شہادت نہیں منائی جاتی اور کوئی ماتم ،کوئی جلوس نہیں ہوتا۔

تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اُن کی شہادت پر اِس طرح کے ہنگاہے کئے جائیں؟۔۔۔ہم اِس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اِس لئے نہم اور نہ کوئی خوشی ۔۔۔ہمیں محرم کا دن عام دنوں کی طرح گز ارنا چاہئے۔

ایک مزید جہالت یہ ہے کہ لوگ بیجے ہیں اِس مہینے میں شادی نہیں کرنی واسٹے۔ بلکہ ہم نے یہاں آ کریہ بھی سنا ہے محرم کے پہلے دس دن احتر اما خاوند کواپی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا چاہئے۔۔۔ یہ ساری خرافات ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی با تیں ہیں۔ اِسلام اور علمی رُ وسے اِن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

## طلباء کے لئے خاص ہدایات

۔ مجھے معلوم ہے جب 10 محرم کی تاریخ قریب آتی ہے۔ آپ کی طرف سے چھٹی کی درخواسیں آنا شروع ہوجاتی ہیں کہ۔۔۔ اَبا بی کی قبر پہ جا کر قر آن کریم پڑھنا ہے یا گھرسے اطلاع آئی ہے۔امان جان نے فرمایا ہے کہ خیرات کرنی ہے آ وخطيات حكيم العصر العصر

جاؤ۔۔۔ کیوں جی؟۔۔10 محرم کوہی کیوں؟۔۔

سال کے بعدلوگ اُصحاب کر بلا کی دعوت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اِس وقت تک وہ بھو کے پیاسے پڑے ہیں، لہذا شربت پلاؤ حلیم کھلاؤ تا کہ اُن کی پیاس بجھ جائے ، بھوک مٹ جائے کیسی تحرافات ولغویات ہیں، بھلااِن کاعقل وفہم اورعلم کے ساتھ کوئی تعلق ہے،کوئی واسطہ ہے؟۔۔۔

تو آپ خود سیدھے رہیں اور اپنے خاندان کے افراد کوسیدھا رکھنے کی کوشش کریں۔حالات پرنظرر تھیں اور پوری طرح چوکس رہیں۔کسی جلوس یا کسی مجلس میں ہرگز نہ جا کیں۔۔۔د کیھنے کے لئے بھی نہیں۔تا کہ اگر کوئی شرارت یا فساد ہوتو آپ کا نام اُس میں نہ آجائے۔۔۔

10 تاریخ کو جامعہ اسلامیہ باب انعلوم کی جارد یواری ہے کسی طالب علم کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔۔ جامعہ کا گیٹ بندر ہے گا۔ آپ نے اپنی پڑھائی میں گئے رہنا ہے۔ تاکہ کسی قسم کی کوئی شرارت ہوتو آپ پریا آپ کے جامعہ پرکوئی میں الزام نہ آئے۔۔ اِس بارے میں بہت مخاطر ہیں، ہدایت کا بیسبق خود بھی پڑھیں، سیکھیں اور اِس کواپنے گھروں تک پہنچا کیں۔۔۔

اللّٰدُكريم بهم سبكودين كالنجح فهم عطافرما كيل **و آ خر دعوامنا ان العمد لله رب العالميين** 

\*







# تقوي كي حقيقت اورطا كفهمنصوره

مَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ الِلْهِ الرَّحُطنِ الرَّجِيْمِ.

إِنَّ أَكُرَ مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ.

اَلنَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ اَلَهٖ وَصَحُبِهِ کَهَا ثَخِبُ وَسَرُطَی عَدَدَ مَا تُحِبُ وَتَرُطَی عَدَدَ مَا تُحِبُ وَتَرُطَی اَنْہِ وَ اَلْمَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوبُ النّٰهِ ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوبُ النّٰهِ ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ النّٰهِ ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ النّٰهِ ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ النّٰهِ ۔

تمهيد

واجب الاحترام، قابل قدر دوستواور طالب علم ساتھو۔۔ مشکوۃ شریف میں حضرت عرباض بن ساریڈ سے دوایت ہے:
صَدِلْتی بِنَا دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْهَ اِسَلَّمَ ذَاتَ یَوُم دُمُ

سرورِ کا نتات صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی ، پھر آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے ۔۔۔

فَوَعَظَمَا مَوْعِظَةً بَلِيُغَةً زَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ فَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ.....

(ہماری طرف متوجہ ہوکر) ایباشا نداراور مؤثر وعظ فرمایا۔۔۔ وَ عَظَنَا مَوْعِظَةً۔۔۔ہمیں تصبحت فرمائی ہمیں وعظ کیا۔۔۔ بَلِیُغَةً۔۔۔دلوں تک چہنچنے والا کہ۔۔۔

زَدَفَستُ مِسنُهَسا الْسنُحُيُسوُنُ ۔۔۔(اُس کی دِجہسے) آکھیں برس

---ピング

وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ .....

اور (اُس کی وجہ سے ) دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔۔لینی ہماری آئی سے آنسورواں ہو گئے۔۔اور ہمارے دل دھڑک گئے۔ دل میں خوف آ گیا۔۔۔ایسارُ لا دینے اور دل دَہلا دینے والا وعظ فر مایا۔۔۔ایسارُ لا دینے اور دل دَہلا دینے والا وعظ فر مایا۔

# رسول اكرم ﷺ كى نفيحت ووصيت

وَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَانَّ هَاذِهِ مَوْعِظَةً مُّوَدِّعُ.....

ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کی تقریر تو کسی الوداع کہنے والے کہتے دائے کی تقریر معلوم ہوتی ہے۔۔۔ جیسے کوئی کسی کوالوداع کررہا ہو۔۔۔ آج کا دعظاتو

و العصر العص

الوداعي وعظالًا ہے.....

مِ فَأَوْصِنِي ... پس مِمين كوئي خاص وصيت سيجيئ ...

قَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقُوَى اللَّهِ وِالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ.....

فرمایا ، میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ڈرتے رہنے کی اور سمع کی اور

اطاعت کی ۔ ۔ ۔

أُوصِيُكُمُ بِتَقُوَى اللَّهِ....

میں تہمیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ۔ تقویٰ کی ، کیونکہ تقویٰ ہی ملاک المحسنات ہے۔ (بیالفاظ آپ خطبہ میں اکثر سنتے ہیں) کہ جب اللہ کا ڈرپیدا ہوجائے تو ساری نیکیاں قابو آجاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جوتہارے اور جو، امیر ہو، اس کی بات کوسننا اور اُس کا کہنا ماننا تا کہ اُمت میں انتشار نہ ہو۔۔۔ جماعت منتشر نہ ہو۔۔۔۔

فَإِنَّهُ مَنُ يُعِشُ مِنكُمُ مِنُ بَعُدِي .....

پستم میں ہے جوشخص میرے بعد زندہ رہے گا۔۔۔

يَراى إِخْتِلاقًا كَثِيرًا....

وہ بہت ہے اختلافات دیکھے گا۔۔۔ کہ لوگوں کی آراء مختلف ہو جائیں گی۔کوئی پچھ کہے گااورکوئی پچھ۔۔کسی کا کوئی راستہ ہوگا بکسی کا کوئی ۔۔۔

مَنْ يَعِشُ مِنْكُم مِنْ بَعُدِى يَولى إِخْتِلَافًا كَثِيُرًا ..... ميرے بعد جوتم ميں زندہ رہے گا، وہ بہت سے اختلافات ديجے گا۔

سنت وبدعت کی پیجان

وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِیْ وَسُنَّةِ الْحُلَفَآء الرَّاشِدِیُنَ الْمَهُدِیِّیْنَ..... اورتم پرلازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑے رہواور میرے خلفاء کے طریقے پرجم جاؤجو راشد بین السمہ دیسن ہیں۔۔جوشیح راستہ دکھانے والے كعطبات حكيم العصري ١٨١ ١٨١ منافقت اورمنافقت ورمنافقت مروا

ہیں۔اور سیح راستے پراُن کو چلایا گیا ہے۔۔۔وہ راشد بھی ہیں۔۔۔مہدی بھی ہیں۔ خلفاء المراشدین المهدیتین.....

ہدایت دینے والے، ہدایت ویے گئے، اللّٰہ کی جانب سے وہ خودسید ھے راستہ پر چلائے گئے اور وسروں کو بھی سید ھے راستے پر چلائیں گے۔تم میرے اور اُن کے طریقے کولازم پکڑنا۔

وَإِيَّاكُمُ وَمُحُدَثَاتِ الْأُمُورِ.....

اورخبردار ( دین میں پیدا کئے گئے ) نے طریقوں سے نی کرر ہنا۔۔۔

فَإِنَّ كُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةً .....

کیونکہ( دین میں پیدا کی گئی) ہرنی بات بدعت ہے۔۔۔

وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلالَةً.....

اور ہر بدعت کم راہی ہے۔۔۔

یدروایت تو مشکلو قشریف باب الاعتصام بالنة میں ہے ۔۔۔۔۔اور عرباض بن ساریہ کے والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، یہ مشکلو قشریف کے آخری آخری باب "فسواب هلده الامة" میں ہے، جس باب میں صاحب مشکلو قانے اِس اُمت محمدیہ کے فضائل بیان کئے ہیں ۔۔۔۔ اِس میں یہ روایت حضرت معاویہ کھی سے ہے۔۔۔۔اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ فر مار ہے تھے:

الا یَزَ الْ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِی مَنْصُور یُنَ

میری اُمت کاایک گروہ ہمیشہ کامران رہے گا۔اللہ تعالی کی طرف سے اُس کی مدوہوگی اُس کی مددہوگی

كَا يَضُرُّهُمُ مَّنُ خَذَلَهُمُ.....

كُونَى أَن كَىٰ مددے دستبر دار ہوكراً نہيں نقصان نہيں پہنچا سكے گا۔۔۔ کتی يُا تن اَمْرُ اللّٰہِ ....جتی كہاللّٰہ تعالیٰ كاحكم (قیامت) آجائے گا،

وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ .....

اوروہ بدستور (مضبوطی کے ساتھ) اُس پر جے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے تھم آجانے کا مطلب ہیہ کے دنیا کا اختیام ہوجائے گا۔ قیامت آ

جائے گی۔اوروہ (کامیاب لوگ) اُس کے اوپر جے ہوئے ہول گے۔

یہ پہلی روایت جوآپ کے سامنے پڑھی گئی، اِس میں نشاندہ کی ہے کہ لوگ دین میں مختلف طریقے نکالیس گے۔۔۔آ راء مختلف ہوجا کیں گی۔۔۔کوئی کسی راستہ پر چلے گا، اور کوئی کسی راستے پر۔ اِس بات کی نشاندہ کی کر کے رسول اللہ وہ کا نے فر مایا کہ لوگ بہت ہی آپس میں بہت اختلاف کریں گے۔لیکن تم لوگوں نے میرے اور خلفاء راشدین کے طریقے کوئیس جھوڑنا۔۔۔درمیان کے جملے انتہائی قابلِ غور ہیں:

تَمَسُّكُوا بِهَا .....

إس طريق كومضبوطي سے پكڑنا۔۔۔

وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ....

اوراِس کواپ دانت کے نیچ د بالیما ہے۔ عَسِطَّ یَسعُطُّ دانتوں کے ساتھ کا شخ کو کہتے ہیں۔ ماتھ کا شخ کو کہتے ہیں۔ جبکہ نواجسند۔۔سب سے پچھلی ڈاڑھوں کو کہتے ہیں۔ میرے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنے دانتوں کے نیچ الی مضبوطی سے پکڑیں کہ چھو شخ نہ یائے۔۔۔

صراط منتقيم كاتعريف

اِس پُرفتن اور پُر آشوب دور میں ہم کیا کریں؟۔۔ اِس نازک اور خطرناک صورت حال میں رہنمائی کے لئے سرورکا کنات صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو تھیجت کی ہے کہ عَلَیْہُ کُم بِسُنْتِ کَی وَمُنْ اَللهُ عَلَیْهُ اَللهُ عَلَیْهُ اَللهُ عَلَیْهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اَلٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

تم پرلازم ہے کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پرجم جاؤ۔

جو راشد بین المهدیین ہیں۔ اگر اِس راستے پرچلو گے تواختلافات کے دور میں حق تمہارے ساتھ ہوگا۔۔۔ اِس راستے پرچل کراللہ کی رضا اور جنت تک پہنچو گے۔۔۔ ادر اِس کو صواح مستقیم کتے ہیں۔

اِس روایت میں سرور کا نتات صلی الله علیه وسلم نے اپنے اور خلفاء راشدین کی کا سکی کی تائید کی ہے۔۔۔ورنہ فی المحقیقت ابتدا کتاب الله اور سنت رسول الله سے ہوتی ہے۔

### رحمت ِ کا ئنات ﷺ کی آمد کا مقصد

اللہ نے جو کتاب جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اُتاری وہ اَلفاظ بیں اور اَلفاظ کے معانی بدل کر مغالطہ دیا جاسکتا ہے۔۔۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ میں صرف کتاب اللہ کوسا منے رکھ کر ہدایت حاصل کرلوں گا، تو اِس میں خطرہ ہے کہ وہ صحح بات نہ پا سکے لفظوں کی ولالت یا تر اکیب کے مفہوم کو سجھنے میں غلطی کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے سے کئی چکرچل جاتے حال موجود ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے سے کئی چکرچل جاتے ہیں۔ اِسلئے اللہ نے آپئی کتاب کو سجھنے اور اپنی سجھ کے مطابق عمل کرنے کی ہر محف کو آزادی نہیں دی۔۔کہم جو چا ہو سجھوا ور اِس کے مطابق عمل کرلو۔ ہرگر نہیں ، بلکہ اپنی کتاب کی مراد سمجھانے نے کے لئے اللہ نے اینے رسول وہنے کو بھیجا۔۔۔۔۔

توجو بات الله نے اُتاری ،اَلفاظ کی شکل میں۔۔ اِس کوسرورِ کا مُنات صلی الله علیہ وسلم نے سمجھایا۔۔اپی زبان میں ،اور کر کے دکھایا۔۔اپنے عمل ہے۔

### اطاعت رسول ،اطاعت خدا

اس طرح الله کے رسول کی نے اللہ کے مفہوم کو کتاب الله کے تحت متعین کر دیا کہ اللہ کی مراد کیا ہے اور کیا نہیں۔ یوں چلو سے تو میرا طریقہ ہوگا ورنہ نہیں۔۔۔میرا طریقہ ہی کتاب اللہ کا طریقہ ہے۔۔اورا گرمیرے طریقے پڑئیں چلو سے تو وہ کتاب اللہ کا طریقہ نہیں ہوگا۔۔۔۔ من بطع الرّسول فقد اطاع الله ..... جس نے میرے رسول کی پیروی کی ، اِس نے اللّٰد کی پیروی کی ۔ تو رسول کی کا قول اور فعل جس کوہم سنت کہتے ہیں ۔۔۔۔ بیقر آن کریم

ہی کی تشریح ہے!!

صحابه کرام کے کامتازترین گروہ

اور الله کے رسول ملکتے نے وہ طریقہ سمجھایا اپنے صحابہ کو۔اور صحابہ میں ممتاز ترین خلفاء راشدین کا گروہ تھا اس لئے اُسے آپ کھٹانے حق کا معیار متعین کر ویا کہ فتنوں اور خرافات کے دور میں تم نے میرااور میرے خلفاء کا طریقہ اُپنا تا ہے، جو بالکل سیدھا اور کہ اللہ کی حقیقی مراد ہوگا۔۔جس کو اللہ تعالی پند فرماتے ہیں اور وی تنہیں اللہ کی رضا اور جنت تک لے جائے گا۔۔۔

اِسی معیاری اور قابلی تقلیدراستے کوہم ''اتب ع سنت''کاعنوان دیتے ہیں۔۔ اِسی وجہ سے حق کا راستہ اپنانے اور سنت کی انتاع کرنے والے ہم لوگ آپس میں اہل سنت والمجماعت کہلاتے ہیں۔۔۔

اور دوسری روایت جو بیس نے آپ کے سامنے پڑھی اِس میں آ قائے دو

كُنْطِيات دكيم العصر ١٨٥ - ١٨٥ - العربي العصر ١٨٥ - العربي العصر العربي العر

جہاں ﷺ نے یہ بیان فر مایا کہ میری امت میں ایک گروہ لاز ماحق پہ قائم رہے گا۔ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری کی پوری اُمت حق کوچھوڑ دے اور ساری کی ساری اُمت گمراہ ہوجائے۔۔ یہ اِس اُمت کی خصوصیت ہے۔

مشکلوة شریف میں ہی بیروایت ہے،سرورِ کا ئنات ﷺ نے فرمایا:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِیُ اَوُ قَالَ هٰذِهِ اُمَّتُ مُحَمَّدِ عَلَی الضَّلَالَةِ ..... فرمایا "میری امت" یا فرمایایه اُمت ِ محمدیه مجمی گرائی پرجع نہیں ہوگ \_ یعنی ایمانہیں ہوسکتا کہ اُن میں حق موجود ہی ندر ہے۔ ھاں انفرادی طور پر اُمت کے افراد گراہ ہوجائیں تو اِس سے انکارنہیں ۔ ۔ ۔ ایک گروہ لاز ماحق برقائم

رےگا۔

آب بات بیہ کہ آپ بہچانیں گے کیے؟ کون ساگروہ ہے جوت پر قائم ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ بیگروہ حق پر قائم ہے اور باقی لوگ گمراہ ہیں؟؟۔ اِس مسئلے پر ہمارے بزرگ حضرت مولا ناسر فراز خان صفدر کی کتاب' طاکفہ منصورہ'' آپ کی کھمل رہنمائی کرتی ہے۔۔۔

حضرت مولاناسو فسواز خسان صفدر زیدمجده ـ ـ الله تعالی ان کی عمر وراز فرمائے ابھی حیات ہیں اور اِس وقت جارے لئے الله کریم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں ۔ آپ جسامعہ نصر ت العلوم سحجو انوالہ کے شخ الحدیث ہیں ۔ آپ اطلہ اور مختلف فتنوں کے رَومی آپ نے بڑی معر کہ الآداء کتابیں لکھی ہیں ۔ آپ کی ایک کتاب ' طاکفہ منصورہ''، بھی ہے ' یعنی وہ طاکفہ اور وہ گروہ جس کے ساتھ الله کی نصرت ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ کے اِس سوال کا ممل جواب اُن کی اِس کتاب میں موجود ہے۔

دینی کتب کی اہمیت

آج آپ طالب علم بیں اور کل آپ عالم ہوں گے اِن شاء اللہ۔۔ اِس کے

کتابوں کا مطالعہ اور اُن سے تعلق اپنا مشعلہ بنالیں اُ چھی اور معیاری کتابیں جہان سے ملیں ضرور خریدیں ۔ اِدھر اُدھر پیسے خرج کرنے کی بجائے کوئی کام کی کتاب خرید لیا کریں ۔ کیونکہ:

السی کتاب عالم کی ضرورت ہے، اُس کا زیور ہے، اُس کی پیجان ہے۔۔۔

🟶 تتاب عالم کی زینت ہے۔اوراُس کااسلحہ ہے۔۔۔

اللہ کیونکہ عالم اگرفتنوں کے خلاف کڑتا ہے تو انہی کتابوں کے سہارے لڑتا

ہے۔لہٰذا کتاب اُس کے لئے جہال زینت ہے وہاں اسلحہ کا کام بھی دیتی ہے۔ اِس لئے اچھی اچھی کتابیں لے کر رکھیں اور ان کا گاہے گاہے مطالعہ کرتے رہیں، اِس سے علم میں اِضا فہ ہوتا ہے اور حق پر چلنے کی تو فیق ہوتی ہے۔۔۔

ویگرکتابول کے ساتھ ساتھ "طائف فی منصورہ" کا مطالعہ محص سرور کریں۔(بیکتاب عام لمتی ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے۔) تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دینِ حق کی پہلی کرن مسک فی معظمہ سے بھوئی۔ جب سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا۔ وہاں سے اھسلِ حسق کی جماعت تیار ہوئی۔ اہل مکہ نے ان کو قبول نہ کیا۔ بالآخروہ علم کا چشمہ مسدید نہ منورہ فتقل ہوگیا اور پھروہاں سے وہ چشمہ فیض ایسا جاری ہوا کہ پوری دنیا کو سیراب کر گیا۔

# علمى مراكز

الله علیہ ورکا مُنایت صلّی الله علیہ وسلم کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔

حضرت ابو بکررضی الله عنہ کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔

🟶 مخرت عمر فاروق رضی الله عنه کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔

عضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے زمانے میں مرکز مدینہ ہی رہا۔۔۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیانے میں پہھاں تتم کے فتنے اسٹھے کہ علم علم مرکز میں میں منتقل میں

کا بیمرکز مدینہ سے کو فدمنتقل ہوگیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں ۔۔خلیفہ مہدی ہیں ۔۔خلفاء
راشدین مہدیین میں داخل ہیں، انہوں نے اپنادار السلطنت کوف منتقل کردیا۔۔
لطذا آپ کے زمانے میں کوفہ علم کا مرکز بنا جہاں دنیا کی سب سے بڑی شخصیت اور دنیا کا سب سے برتر وافضل انسان اِس مرکز کا تگران اعلی تھا۔ میں ہے اِس لئے کہتا ہوں کہ ہماراعقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد

- ، حضرت ابوبکو کے زمانے میں حضرت ابوبکو کے ۔۔۔۔۔
- 😸 حضرت عثمان ﷺ کے زمانے میں حضرت عثمان ﷺ ....اور
- کزمانے میں حضرت علی ﷺ۔ کے زمانے میں حضرت علی ﷺ۔۔۔۔ پوری انسانیت میں افضل ترین انسان تھے۔۔

جیسے اپنے وقت میں حضرت ابو بکر ﷺ تنے اور اپنے وقت میں حضرت عمر فاروق ﷺ اور اپنے وقت میں حضرت عمر فاروق ﷺ اور اپنے وقت میں حضرت عمان رضی اللہ عنہ تنے۔ زمانے میں سب سے اعلیٰ و برتر اور فضیلت والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تنے۔

چنانچہ وہ اپنا مرکز مدینہ منورہ ہے کوفہ لے گئے۔۔۔کوفہ کے بعد خلافت ،
منتقل ہوئی دمشق میں۔ (بیاب بھی شام کا دارالخلافہ ہے۔) پھردشق اہلِ حق کا
بہت بردامر کزینا اور وہاں حق کی پوری حفاظت واشاعت ہوتی رہی۔۔آخرا یک دور
آیا کہ دمشق بھی اُجڑ گیا اور خلافت بغدا دنتقل ہوگئی اور بغداد مدینة المسلمین
بن گیا۔۔۔

چنانچہ بڑے بڑے علماء، فقہاء اور بڑے بڑے محدثین، جواس وقت کے اھل حق تھے۔ اور اِس دین اور علم کی امانت کواپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔ اُن سب نے بغداد کا رُخ کیا لطذ الشاعت دین وعلم کا مرکز بغداد قرار پایا۔۔

بعداد کی سوسال تک مسر محزر ہا۔ نیکن بغداد پر بھی اُس وفت زوال آگیا، جب تا تاریوں نے وہاں قبضہ کر کے مسلمانوں کے کتب خانے جلا دیئے اور خطبات حكيم العصر ١٨٨ - ١٨٨ العصر العصر المائة عورا

لوگوں کو بھی قبل کر دیا۔ اِس پُرفتن دور میں جہاں عالم اِسلام افسوسنا ک بتاہی کا شکار ہوا وہاں بغداد کا مرکز بھی ختم ہو گیا۔۔۔ پھریہ مرکز قسطنطنیہ (اِسنبول) منتقل ہوگیا۔۔لیکن اِسنبول دیگر مراکز کی طرح علم کا مرکز نہ بن سکا۔۔البتہ جب مغلوں نے ہندوستان فتح کیا تو دھلی دین کی اشاعت کا مرکز بنا۔۔۔جہال بڑے بڑے علماء وفقہاء اور روئے زمین پرشہرت رکھنے والے مفتیان کرام جمع ہوگئے ،جن کے قول پراعتماد کیا جا تا تھا۔۔۔ چنا نچہ دھلی مغلوں کے دور میں مسلمانان عالم کی توجہ کا مرکز اور موجع العلماء بن گیا۔

### مجد دالف ثاني رحمه اللدكي إستنقامت

حضرت مجدد اکف ٹانی رحمۃ الله علیہ اس دور میں ہوئے۔ اور اُن کی تحریک کامر کربھی دہلی ہی تھا۔ اگر چدوہ خود سسر هِند سند کر ہے والے تھے۔ بہیادی طور پر ہندوستان میں اهلِ حق کا نگراؤ اهلِ باطل کے ساتھ نمایاں انداز میں حفرت مجدد الف ٹانی رحمۃ الله علیہ سے شروع ہوا۔۔ بیساڑ ھے چارسو سال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ الف ٹانی کا مطلب بیتھا کہ ایک ہزار (1000) سال پہلے کی بات ہے۔ کیونکہ الف ٹانی کا مطلب بیتھا کہ ایک ہزار (1000) سال پورا ہوگیا تھا۔ بینی ہزارویں صدی گزرنے کے بعد گیار ہویں صدی شروع ہوئی تو حضرت مجدد تشریف لائے۔

الف ٹانی کہتے ہیں دوسرے ہزارکو۔الف کہتے ہیں ہزارکواور ٹانی کہتے ہیں ہزارکواور ٹانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ چونکہ حضو ت مجدد الف ٹانی دوسرے ہزارے کی ابتداء میں پیدا ہوئے۔ اس لئے ان کا لقب الف ٹانی قرار پایا۔ دوسرا ہزار سال شروع ہوا تو ان کے تجدیدی کارنا مے شروع ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب باطل نے مغلیہ خاندان کی حکومت کومتا ٹر کر کے اُس کی پناہ حاصل کر رکھی تھی اور جسلال المدین اکبو جو ہڑا طاقتور باشاہ تھا۔۔۔۔ وہ فقت سے ہٹ کراہل باطل کی پشت پنائی کرر ہاتھا۔۔۔۔۔ یاس جابر وظالم اور طویل وعریض حکومت کے ساتھ حق کو ٹابت رکھنے کے اس جابر وظالم اور طویل وعریض حکومت کے ساتھ حق کو ٹابت رکھنے کے اس جابر وظالم اور طویل وعریض حکومت کے ساتھ حق کو ٹابت رکھنے کے

کے مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے۔جس سے ہندوستان میں لوگول کا ایمان و دین نیچ گیا۔اگر بیمرد درولیش جلال الدین اکبر جبار وقہار باوشاہ کے سامنے سینہ تان کرنہ کھڑا ہوتا تو شایدیہ اسکبسر کے زمانے اور مغلیہ خاندان کے دور میں ہی اِسلام کا خاتمہ ہوجا تا۔۔

مجدد الف ثانی رحمهٔ الله علیه مندوستان میں وہ پہلے مجد دہوئے ہیں۔جن کی تجدیدی کاوشوں سے گیار ہویں صدی میں یہاں دین کا چرچا اور باطل کے ساتھ فکراؤشروع ہوا جوسو (100) سال تک مسلسل جاری رہا۔ پھر مغلیہ خاندان کے بادشاہ سدھر گئے۔۔

سوسال کے بعد پھر اِس سرز مین میں حضرت شدہ ولی اللّه پیدا ہوئے،
اُس وفت مغلیہ خاندان کی حکومت قدرے کمزور ہور ہی تھی۔ جسے حضرت شاہ ولی الله
رحمة اللّه علیہ نے سنجالا دیا اور حضرت شاہ صاحب کی برکت سے دھلی ایک مرتبہ
پھر پوری دنیا میں حق کی اشاعت کا مرکز بنا اور اِسی دہلی سے ایک بار پھر حدیث کی
اشاعت شروع ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے بعد یہ مَسنَد حضرت شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے جعد یہ مَسنَد حضرت شاہ محمد اِسحاق صاحبؒ کے جعد حضرت شاہ محمد اِسحاق صاحبؒ کے مسئد نشیں ہوئے اور حضرت شاہ محمد اِسحاق صاحبؒ نے اور حضرت شاہ محمد اِسحاق صاحبؒ نے اِس مَسنَد کوسنجالا۔

شاہ عبدالغی مہاجر مدنی ، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور شاہ محمد اِسحاق میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور شاہ محمد اِسحاق میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے تھے، اِس کئے شاہ محمد اِسحاق " (شاہ عبدالعزیز کے نواسے ) کومہا جر کل کہتے ہیں اور " شاہ عبدالغنی صاحب کومہا جر کل کہتے ہیں اور " شاہ عبدالغنی صاحب کومہا جر مدنی کہتے ہیں ۔ یہاں تک دین وعلم کی اشاعت کا مرکز دھلی ہی رہا۔۔۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی کی ہجرت کے بعدد ہلی کا بیمرکز محمد ویران ہوگیا۔۔ اِس کے ساتھ ہی مغلیہ خاندان کی حکومت بھی کمزور سے کمزور تر

ہوتی چلی گئی۔انگریزوں نے آ ہستہ آ ہستہ ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا شروع کیا اور دہلی کے اردگرددائر ہ تنگ کردیا۔ایک وقت آیا کہ مغلیہ بادشاہ کی حکومت دہلی کے شہر تک محدود ہوکررہ گئی اور باتی تمام علاقے انگریزوں کے قبضے میں آگئے۔۔۔

اس قبضے کوتو ڑنے کے لئے بہادرشاہ ظفر کی موجودگی میں جہاد وقال ہوا، بہادرشاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔۔اگر چہ جہاد کا اعلان بادشاہ سے کروایا گیااور بظاہراُ سکے ساتھ ہندوستان کے باقی طبقات بھی شریک ہوئے۔

لیکن حقیقت میں ندہبی نقطہ نظر کے تحت جہاد کرنے والی حاجی الداداللہ حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی۔ حاجی صاحب اس کے امیر تھے اور حضرت مولانا محمہ قاسم نانوتو گی ،حضرت مولانا رشید احمہ صاحب گنگوہ گی اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانو گی جیسے بڑے حضرات اُس قائدین تھے۔ با قاعد گی کے ساتھ جہاد کیا گیا۔ یہ حضرات بنفس نفیس مقابلے میں آئے ، زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اِس جنگ میں شہید ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتو گی اِسی معرکے میں زخمی ہوئے ۔ ایکن اپنوں کی بے دفائی اور غداری کے قاسم نانوتو گی اِسی معرکے میں زخمی ہوئے ۔ لیکن اپنوں کی بے دفائی اور غداری کے نتیج میں 1857 کا یہ جہاد کا میاب نہ ہوسکا اور انگریزوں کا تسلط ہوگیا۔۔

اس سے پہلے بھی ایک کوشش ہو چکی تھی۔ حضرت سیداحمہ بریلوی (بریلی کھنوکا یک شہر ہے۔ آپ یہاں کے رہنے والے تھے، اِس وجہ سے بریلوی کہلاتے تھے، بریلوی مسلک مراد نہیں ) اور اُن کے دست داست مولوی شاہ اِساعیل (بیشاہ ولی اللہ کے بوتے اور شاہ عبدالغی کے بیٹے تھے۔ ) نے مسلمانوں کوظلم سے نجات دلانے کے لئے پنجاب کے علاقے میں سکھوں کے خلاف با قاعدہ لڑائیاں لڑیں اور پوراصوبہ مرحد فتح کرلیا تھا۔ لیکن یہاں بھی اُنہوں کی غداریاں رنگ لائیں اور پچھ مرفروشوں کے ہمراہ بالاکوٹ کے میدان میں داوشجاعت دیتے ہوئے حضرت سید احمدصا حب بریلوی اور حضرت مولا نامحمہ اِساعیل صاحب دہلوی دونوں جام شہادت احمدصا حب بریلوی اور حضرت مولا نامحمہ اِساعیل صاحب دہلوی دونوں جام شہادت ۔۔۔۔

اِی شہادت کی بناء پران کے نام کے ساتھ شہید کالقب لگایا جاتا ہے۔ بالاکوٹ کے معرکے میں شہیدین کے علاوہ چارسومزید مجاہدین بھی شہید ہوئے تھے آپ دونوں حضرات کے ساتھ ساتھ باتی شہداء بھی بالاکوٹ ہی میں محوِ اِستراحت ہیں۔(غدار حمت کندایں عاشقان یا کسطینت را)

بالا کو ت بہاں اسم و کا ایک علاقہ جو کشمیر کی سرحد پرواقع ہے۔۔ یہی وہ پاک سرزمین ہے جہاں اِس جہاد کا آخری معرکہ ہوا تھا۔ 1857 کا جہاد اِس جذبہ کی اگلی قسط تھی۔۔ شہدائے بالاکوٹ نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ دیکر جو جوش بر پاکیا تھا اور تیش بیدا کی تھی۔۔۔ انگریزوں کے جبروتشدد کے دور میں۔۔۔ اُس کی گرمی براہ راست علمی مرکز دیو بند پہنچی۔

#### د يو بند كا تعارف

اب بیبات انجی طرح یا در هیس که جب دهدای اُجرا گیا توبیدین وعلم کا مرکز دیوبند کے بارے مرکز دیوبند کے بارے میں آپ کی معلومات ہر لحاظ ہے مُستند اور ممل ہونی چائییں ۔۔۔ اِس کو مجھ لیجئے کہ دیوبند ایک جگہ کا فاسے مُستند اور ممل ہونی چائییں ۔۔۔ اِس کو مجھ لیجئے کہ دیوبند ایک جگہ کا فام نہیں ہے۔ ہر بلی بھی دیوبند کی طرح ایک شہرکا نام ہے۔ یکن چونکہ اہل حق نے دیوبند میں استھے ہوکر ایک مدرسے کی بنیاد مرکبی ۔ جو آ سے چل کر پوری دنیا کے لئے اشاعتِ دین اور رُشد و ہدایت کا منبع ثابت ہوا۔ یہ اللہ کریم کی کرم نوازی اور بانیانِ دیوبند کا خلوص تھا کہ آج دنیا بھر میں جہاں بھی چلے جائیں۔۔۔۔

- 🐞 🐪 آپ کوعظیم الشان مدارس اور مکا تب کا سلسله ہے گا۔۔۔
  - 😸 جيدعلما اورنا مورمفتيون كاسلسله يلي كا\_\_\_
  - خدا برست درویشون اورصوفیون کاسلسله ملےگا۔۔۔
- 😸 سرفروش مجاہدوں اور جرات مند بہادروں کا سلسلہ ہےگا۔۔۔

دین کے سیچے خاوموں اور بےلوث ساہنیوں کا سلسلہ ملے گا۔۔۔

جن کاکسی نہ کسی اعتبار سے تعلق آخر کار اِس مرکز کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کاکوئی ملک اور برصغیر کاکوئی شہر یا قصبہ شاید ہی ایبا ہو جہاں دیو بند کافیض نہ پہنچا ہو۔۔ دنیا مجر کے مدارس، مکاتب، مساجد اور خانقا ہیں اُبنائے دیو بند کے دم قدم سے آباد ہیں۔ اِس کے ساتھ ساتھ جہاد کی رزم گاہیں ، سیاست کی پُر خار وادیاں اور دعوت و تبلیغ کے کارواں اِسی مرکز نور سے منور ہیں

د یوبنداُس گروہ کانام ہے جوشکسل کے ساتھ اپنے قلم ہے۔۔۔ اپنی زبان سے۔۔۔۔اپنے خون سے۔۔۔ اپنی اولا دسے۔۔۔اپنے مال سے۔۔۔ جہاد کرتار ہا۔جو ہر دور کے ہر باطل سے دلیرانہ ککرایا اور داستان شجاعت رقم کی۔

دارالعلوم ديوبندكا ببهلا كاروال

ای قدوی صفت گروہ نے دارالسعدی دیو بیند کی بنیادر کی۔ یہ قریباً 0 4 1 سال پہلے کی بات ہے ۔ کیونکہ پندرہ محرم بارہ سو بیای قریباً 0 4 1 سال پہلے کی بات ہے ۔ کیونکہ پندرہ محرم بارہ سو بیای (1282ھ) ہجری میں اِس مدرسے کی ابتداء کی گئی تھی۔ آج کی اِس عظیم یو نیورش کا آغاز ہمیں خلوص و تو کل کا درس و بتا ہے کہ۔۔انار کے درخت کے بینچ ایک اُستاذ نے صرف ایک طالب علم کے ساتھ ساری کا نتات سے ہٹ کر، د بِ سے انسات سے ہر کروہ ہم اللہ پڑھائی۔۔

اتفاق سے طالب علم کانام بھی محمود تھا اوراً ستاذِ محترم کانام بھی محمود تھا۔ بیدو محمود اکشے ہوئے ، اللہ کی دین کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔۔ بعد میں یہی طالب علم مصمود اکشے ہوئے ، اللہ کی دین کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ بعد میں یہی طالب علم مصمود حسن شیخ البند ہوئے اور پوری دنیا میں حق کی علامت قرار پائے۔ آپ بھی کاروانِ علاء دیو بند کے قائد ہے ، جس کا سلسلۂ سنداکٹر و بیشتر حصرت شیخ البند پر ختم ہوتا ہے اور حصرت شیخ البند کی وساطت سے آگے چاتا ہے۔

تووہ طا كفهمنعورہ جواللدتعالى كى طرف سے مدديافته ہے۔أن كى صفت

بیان کی گئی ہے کہوہ حق پر ثابت رہیں گے۔۔۔ اُن کی مخالفت کرنے والا اُن کو نقصان نہیں چہنچا سکے گا۔ نقصان نہ پہنچا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کواپنے مسلک سے ہانہیں سکے گا، ہٹانہیں سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اُن کے ساتھ ہوگی ۔۔وہ حق پر خود بھی ثابت ہوں گے اور دلیل و توت کے ساتھ حق کو باطل پر غالب بھی کریں گے۔ اِس سلسلے میں اُنہیں:

اللہ مے ساتھ ضرورت پیش آئے گی قلم کے ساتھ کریں گے۔۔۔

📽 نبان کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی زبان کے ساتھ کریں گے۔۔۔

کٹی سے سے میں گے اور حق کو چھوڑیں گے نہیں اور ہاطل کے مقابلے میں جھکیں گے نہیں ۔۔۔ یہ اِس طا کفہ منصورہ ہی کی ممتاز صفت ہے کہ کٹ مریں کیکن باطل کے سامنے سرنگوں نہ ہوں۔۔، آج جگہ جگہ لوگ واقعہ کر بلاکا ذکر کرتے ہوں گے لیکن کر بلا والوں کی سنت کیا ہے؟۔۔۔ اِس کو بھی سوچیں اور واقعات کے رنگ میں سوچیں، پڑھنے کو تو پڑھ دیتے ہیں اور لہک لہک کے کہتے بھی ہیں کہ:

سر داد نه داد دست در دست بزید

کہ سرتو دے دیالیکن پزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ جس کوغلط سمجھا اُس کوقبول نہیں کیا۔ کٹ مرنا گوارا کرلیا، جھکنا گوارانہ
کیا۔۔۔ یہ ہے اصل حسینیت کہ باطل کے مقابلے میں یوں ڈٹ جا کیں۔سرجاتا
ہے تو چلا جائے۔۔۔ فائدان قربان ہوتا ہے تو قربان ہوجائے کین باطل کے سامنے
حک نہیں سکتے۔۔۔

# مرزائيت كى اشاعت

اُب میں پوچھتا ہوں کہ بتائیئے بیصفت کس جماعت میں موجود ہے؟ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو حقیقت خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے چلے آرہے ہیں۔۔ بیحقیقت ہے جس طرح پاکستان بنتے ہی مرزائیت نے یہاں بال ویُر نکال لئے تتھے۔ کہ چوہدری ظفراللّٰد مرزائی کو پاکستان کاوزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا، ۔۔ بڑے بڑے عہدے مرزائیوں کودے کرعلی الاعلان مرزائیت کی اشاعت شروع کرادی گئیتھی۔۔۔

اگردیوبندی نسبت رکھنے والے پاکستان نہ آتے ، اور مرزائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو آج حالات کچھ سے کچھ ہوتے ۔۔لیکن آفرین صد آفرین دیوبندی نسبت رکھنے والے سرفروشوں نے مرزائیوں کوناکوں چنے چبوائے۔ناموں رسالت کے تحفظ اور مرزائی نامور کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کیا ، خطابات کئے ، تقریریں کیس ، جلسے کئے ،قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کیں ،اپنے سینوں پاگولیاں کھائیں اور مرزائیت کے خلاف فر جہاد کیا۔۔۔کوئی دس بزار 10000 نوجوان اِس معرکہ میں شہید ہوئے۔۔۔

### تحريك ختم نبوت اورطا كفهمنصوره كي صفت

مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک ابتداء 1953ء میں چلی ،جس نے مرزائیت کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ جو آ ہت آ ہت بردھتا رہا، بالآخر 1974ء تک اُن کی کشتی ڈوب گی اور اُن کوغیر سلم ٹابت کر کے اُن کی تبلیغ پر ایک بند باندھ دیا گیا۔۔۔ بیڈٹ جانے والے فدائی اور اُس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک لے جانے والے کون لوگ تھے؟ وہی تھے جن کی نسبت دیو بند کی طرف تھی۔ اگر یہ لوگ اُس وقت سینہ سپر نہ ہوتے تو شاید بید پورے کا پورا ملک مرزائیت کے قبضے میں آ جاتا۔۔

اُس تحریک میں ہم نے دیکھا کہ بُر مُنوں وہمتوں کے متوالوں نے اِس سبق کو بار بار دہرایا کہ۔۔۔ گردن کٹ توسکتی ہے جھک نہیں سکتی۔۔۔ اِس کو کہتے ہیں حسینیت۔۔۔ کہ جس کوحق سمجھ لیا اُس پہ ڈٹ گئے، گردن جاتی ہے تو جائے ،سراُڑتا ہے تو اُٹے بین جس کوحق ہوجائے ، مال کُٹنا ہے تو لئے لیکن جس کوحق ہے تو ہوجائے ، مال کُٹنا ہے تو لئے لیکن جس کوحق

سمجھ لیا اُس کوچھوڑ انہیں جاسکتا۔۔۔

تو بیعنوان کہ باطل کے سامنے گردن جمک نہیں سکتی، کٹ سکتی ہے۔ یہ صفت اِس طاکفہ منصورہ کی ہے۔۔۔ اگر اِس جذبہ حسینیت کی آپ کوتلاش ہے تو

الله الله الله المحرت مولا نامحمود حسن رحمه الله كي زندگي ميں ملے گي ۔۔۔

🕸 مولا ناحسین احمد مدنی رحمه الله کی شکل میں ملے گی۔۔۔

🚓 سیدعطاءالله شاه بخاری رحمهالله کی شکل میں ملے گی ۔۔۔

😁 💎 قاضی احسان احمر شجاع آبادی رحمه الله کی شکل میں ملے گی۔۔۔

🛞 مولا ناحق نواز جھنگوی رحمہ اللہ کی شکل میں ملے گی۔۔۔

#### خدمات علماء ديوبند

آج بھی مجاہدین کی اکثر جماعتوں ، حق کا نعرہ بلند کرنے والے مستانوں ،
حسینیت کو سینے سے لگائے دیوانوں کا تعلق اِسی گروہ اور اِسی طا کفہ سے ہے ، جس کی صفت ہے ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ، سردے دینا ہے۔ بیگر دن جھک نہیں سکتی کٹ سکتی ہے۔ جب ایک بات کوحق بات سمجھ لیا، ڈٹ گئے۔۔ پھر جومصیبت آئی برداشت کی ۔۔۔ باخن کھنچوائے۔۔۔ چڑے اتروائے۔۔۔ بعوک برداشت کی ۔۔۔ باخن کھنچوائے۔۔۔ چڑے اتروائے۔۔۔ بعوک برداشت کی ۔۔۔ اورکس بیامردی اور ہمت سے اِس جماعت نے برداشت کیا!!

- اوگ حسین این کانام لے کرچوریاں کھاتے ہیں۔۔۔
  - کونٹرے اُڑاتے ہیں۔۔۔ شربت پیتے ہیں۔۔۔
- الله عیاشیال کرتے ہیں ۔۔۔لیکن اصل حسیسنیت کا جامہ سنے پہنا

ہے؟۔اِس نے پہناہےجس نے حق کی خاطرا بی جان تو وے دی لیکن جھکانہیں۔

اس دور میں بھی اگر حسینیت باقی ہے تو انہی لوگوں کے نام سے باقی ہے۔

مرزائیت کے فتنے کے خلاف بیڈ ئے۔۔۔

حطبات حكيم العصر ١٩٢ - التول العصر التول التول العصر التول ا

اللہ منکرین مدیث کے فتنے کے خلاف بیرڈ ٹے۔۔۔

ای پاکستان میں انکارِ حدیث کا فتنہ شروع ہوا اور یہ بھی ایک طرح کا ارتدادتھا کہ سرورِکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیر بحث آئی کہ اُن کا قول جمت نہیں ہے۔۔۔ ہم قر آن کریم سے براہ راست جو سبیں ہے۔۔۔ ہم قر آن کریم سے براہ راست جو سبیس کے اس کے مطابق عمل کریں گے۔۔۔ اِس فتنہ کی سرکو بی اور مقابلے میں کہتے سبحصیں کے اِس کے مطابق عمل کریں گے۔۔۔ اِس فتنہ کی سرکو بی اور مقابلے میں کہتی آئے نے ۔۔۔ بلکدائے خلاف ایک پورے کا پورا کتب خانہ تیار کر کے رکھ دیا۔

میں سارے فتنے آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ "یُنقَ اللّٰ اُون اَهُلَ اللّٰ فِنَتُ اِللّٰ وَ اَهُلَ اللّٰ فَعَنَ اللّٰ اللّٰ فَا اللّٰ اللّ

- 🟶 جہالت کےخلاف ان کاجہاد ہے۔۔۔
  - ان کفر کے خلاف ان کا جہاد ہے۔۔۔
  - ارتداد کے خلاف ان کا جہاد ہے۔۔۔
- سیاست کا میدان ہوتو بیاڑر ہے ہیں۔۔۔
- اللہ میدان ہوتو جاہل صوفیوں کے خلاف بیحق کا پرچار کر رہے ہیں۔۔۔ میں۔۔۔
  - القد کے میدان میں دیکھوتو یہ کھڑے ہیں۔۔۔
- 🕸 حدیث کو دیکھوتو انہی کے مدرسوں اور انہی کی مجلسوں سے حدیث کی
  - اشاعت ہورہی ہے۔۔۔
  - النہ اور قرآن دیکھوتوانبی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔۔۔
    - 🟶 دین کی اشاعت انہی لوگوں سے ہور ہی ہے۔۔۔

د يوبندى مسلك كى جان

اِس کے آپ اپنی قسمت پہناز کرتے ہوئے اللہ کاشکر ادا کریں کہ اللہ

تعالیٰ نے آپ کوان اہلِ حق کے ساتھ جوڑ دیا اور آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی
سعادت ہے کہ ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں ،ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے ہم کمزور
ہیں ، ہماراعلم کمزور ہے، ہماری قوت عملیہ کمزور ہے، اللہ ہمیں کسی اہتلاء ہیں نہ
ڈالے۔لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے اہتلاء آجائے تو دیکھا ہوگا آپ نے ، پھر اِس
اہتلاء میں پورے اُمر نے والے اِسی مسلک کے لوگ ہیں۔

اس کے اللہ کاشکرادا کروکہ تمہاری نسبت اُس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کا پیشہ ہے کہ قل کے لئے اپناخون بہادو، جن کے لئے اپنا خون بہادو، جن کے لئے اپنا خون بہادو، جن کا بیشہ ہے کہ قل ہے کہ نظام برداشت ہوسکتا ہے کیکن ظلم کے سامنے کردن نہیں جھکائی جاسکتی۔

اس لیے میں نے آپ کوتعارف کروایا کہ آپ کون لوگ ہیں، آپ گیدڑ نہیں، لومڑیوں کی نسل نہیں، آپ شیر کی اولاد ہیں۔۔۔اپنے آپ کو پہچانو جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں دواپنی قدرو قیمت کا انداز ونہیں کرسکا۔

مشہور ہے شیر کا بچہ بھیڑوں میں داخل ہو گیا تو اپنے آپ کو بھیڑ سجھتار ہا، جس وقت تک اُس کوشعور نہیں آیا وہ نہیں سمجھا کہ میری خصوصیات کیا ہیں۔۔۔ اِس طرح جن کے تم نام لیوا ہواُن کا شیوہ ہے جن پر جم جانا، جن کو سجھتا اور سمجھانا، دنیا کی عیش وعشرت اِس طا کفہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔

- 🟶 دنیا کولات مارتے ہیں۔۔۔
- الکول مین نہیں خریدے جاسکتے۔۔۔
- المحرورُ ول مین نہیں خریدے جاسکتے۔۔۔!!

# طالبان كى إستفامت

ای جماعت کانام لینے والی ایک جماعت اللہ کے فضل ہے حکومت کے رنگ میں نمایاں ہوئی جس کوہم ملاً عمر کی جماعت کہتے ہیں اور افغانستان کی جماعت کہتے ہیں۔۔۔ کہتے ہیں۔۔۔ کہتے ہیں۔۔۔ کہتے ہیں۔۔۔۔

حطبات حكيم العصر

کروڑوں میں نہیں خریدے جاسکے۔۔۔۔

🏶 أربول مين نبين خريدے جاسکے۔۔۔

جب ایک بات کوحق مجھ لیا، پوری دنیا کی مخالفت کی پرواہ ہیں گی!!

### د بوبندیت ہے کیا؟۔۔۔

یہ ہے اصل کے اعتبار سے دیوبندیت، اپنے اندر اِنہی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حق بات سامنے آجانے کے بعد کوئی لا کچ نہیں ہونا چاہئے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے۔ آپ شیر کے بچے ہیں ، آج آپ نے طور پر دیوبندی کامفہوم بچھ لیا۔ یہ بھو لئے نہ پائے کہ دیوبندیت کس کانام ہے؟

د یو بندیت نام ہے قربانی کا۔۔۔

د یوبندیت نام ہے ایٹارکا۔۔۔

ویوبندیت تام ہے باطل کے مقابلے میں دند نانے کا ، ڈٹ جانے کا ۔ ۔ ۔
 یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ۔ ۔ تو آنے والے وقت میں ان شاء اللہ

العزيز آپ سُرخروہوں سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اِسی جماعت سے اٹھائے گا۔

اب پاکتان میں پہلی دفعہ دیوبندگی ڈیر مصور الہ خدمات کونمایاں کرنے کے لئے بیثاور میں ایک کانفرنس ہورہی ہے، جانا نہ جانا یہ اپنے اسباب و وسائل کی بات ہے۔ خلاہر ہے اِس میں پھوٹر چے بھی ہوگا۔۔۔ مشقت بھی ہوگا۔۔ مشقت بھی ہوگا۔ مشتوجہ ہوکر دعا کریں ،اللہ اِس مجمع کی حفاظت فرمائے اور اِس کو پوری دنیا میں دین کے روشن ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اِس پراکتفا کرتا ہوں۔

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# ابميت علم

الْحَفَدُ اللّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَاسْتَغَبْرُهُ وَلَاَوْمِنَ الْمُ وَلَاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغَبْرُهُ وَلَا وَمَنْ الْمُعَالِنَا مَنَ يَعْلِكُ مَلْا هَادِى لَهُ وَنَشَعَدُ أَنْ لَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا مُحْمَدُ أَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا مُحْمَدُ أَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ وَحُدُهُ لَا هُمُولِنَا مُحْمَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدُ أَنْ اللّهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اللّهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَعَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدُ أَنْ سَيْدَةُ وَمَنْ اللّهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمُّ اللّهُ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمْ اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمْ مَنْ السِّيْطِينَ الرّحِيمِ لِيهُ اللّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمْ أَنْ اللّهُ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمْ أَنْ سَيْفِهُ وَمَنْ لِيرْجِيمُ اللّهِ الرّحُعِينَ الرّحِيمِ لِيمَ اللّهِ الرّحُعْمِ الرّحِيمُ الرّحِيمُ اللّهِ وَالنّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ فِي اللّهُ الرّحُعْمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْهُ وَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُولُولُ السَلّمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَهُ وَلَيْكُولُ السَلّمُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلّمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُولُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْلِي وَلِي اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانًا الْعَظِيْمُ.

''اَللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَقِّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ تَحِبُّ وَتَرْضَى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ تَحِبُّ وَتَرْضَى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ تَحِبُ وَتَرْضَى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ تَحِبُ وَالْوَبُ إِلَيْهِ''۔

دُنْبٍ وَالْوَبُ إِلَيْهِ''۔

دُنْبٍ وَالْوَبُ إِلَيْهِ''۔

تمهيد

واجب الاحترام قابل قدردوستواور عزیز طلبه! آپ کے سامنے قرآن کریم کی جودوآیتیں پڑھیں ان میں حضرت ابراہیم الطیفی کا تذکرہ ہے۔ اور بیاتو آپ کو معلوم بی ہے کہ جماری ملت "ملت ابر اھیمی" ہے۔

قرآن كريم من بار بارطت ابراجيم كا ذكرآيا هم، كه طمت ابراجيم كولازم كيرو التبيغ مِلْهُ إِنْسَوَاهِيْسَمَ حَنِيفًا "" ابراجيم حنيف كے طريقے كى اتباع كرو" \_ قرآن كريم من مختلف انداز من إس كو بار بارذكركيا كيا ہے \_ چنانچ إن آيات من ملت ابواهيم كاتعارف كرايا كيا

### ملت ابراہیم کا تعارف

ملت ابراہیم ہے کیا؟ قدر آن محدیم میں انبیاء کرام کے واقعات کثرت سے ذکر ہوئے ہیں، اور إن واقعات میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت سی حکمتوں کو واضح کیا ہے۔ اگر انسان ان واقعات میں غور کرتا رہے تو دین کے بے شار حقائق کی نشان دہی ہوتی ہے۔۔

#### علماء كااعزاز

خاص طور پر طلباءاور علماء کو کثرت سے اُنبیاء علیہم السلام کے واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے علماء کو انبیاء کا وارث فرمایا ہے، وہ ورثہ الانبیاء قرار دیتے گئے ہیں۔

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الْآنُبِيَاءِ .....

''علماءاَ نبياء كے دارث ہيں''۔۔۔

معلوم ہُواعلاء کوا نبیاء سے ایک خاص نسبت ہے۔ لطند اضرورت اِس بات کی ہے کہ ہم اُنبیاء کرام کے طریقے کو مجھیں ، اُن کے جذبات کو مجھیں ، اُن کے طرز و المعلق العصر ١٠٢ - ١٩٠٠ المعلق علم ١٠٢ المعلق علم ١٠٢ المعلق علم ١٠٢ المعلق علم ١٠٠٠ المعلق علم ١٠٠٠ المعلق المع

زندگی کو جانیں، تا کہ ہم اُن کی میراث کا حق ادا کرسکیں۔۔ہم بھی اِسی طریقے کو اپنا کیں، اِسی طرزکواپنا کیں اور اِسی نمونے کواختیار کریں۔تا کہ اللہ تعالیٰ جودین اُنہیاء کی وساطت سے مخلوق کو دیتا جا ہے میں ۔وہ آ کے مخلوق میں علاء کی وساطت سے چانار ہے، اِس لئے کہ علاء ہی اُنہیاء کے وارث ہیں، آپ جانے ہیں کہ اُنہیاء کرام کا جوسلسلہ آ دم علیہ السلام سے شروع ہُوا تھا وہ سرور کا کنات بھی پرختم ہوگیا۔

#### واقعات كالقاضا

چاہے تو یہ تھا کہ میں آ دم علیہ السلام سے واقعات کو شروع کرتا ایکن وقت کی مناسبت سے میں نے پہلے حفرت ابراہیم کے واقعہ کو اختیار کیا ہے۔ چونکہ آگ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو حفرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے جو اِس مہینہ میں پیش آیا،
اس مناسبت سے میں نے حضرت ابراہیم پہ آیات بینات منتخب کی جی اور آنے والے پروگراموں میں کچھ چیدہ چیدہ واقعات حضرت ابراہیم کے آپ کے سامنے والے پروگراموں میں کچھ چیدہ چیدہ واقعات حضرت ابراہیم کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ واقعات بطور قصہ کے نہیں جیسے قصہ کہانی سائی جاتی ہے بلکہ اِن واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم چیزیں واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اِن سے نتائج اخذ کرنے کے لئے چندا ہم کی گا

# سيدنا ابراجيم التكنيخ كي كمر كاماحول

حضرت ابراہیم الظنی جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ کفروشرک کاماحول تھا، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ بیا لیک مستقل موضوع ہے اوران شاء اللہ العزیز آپ کووقاً فوقاً اس بارے میں بھی بتاتے رہیں گے۔۔۔ابراہیم الظنی کی قوم میں جوشرک پایا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اِس شرک کے دوشعیے ذکر کئے ہیں

ایک ستارہ پرسی اور ایک بت پرسی۔۔ اِس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، نیکن سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بالکل مخالف ماحول میں اُنبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور مخالف ماحول میں رہ کر پرورش پاتے ہیں ہمین اُس ماحول کا رنگ اور اثر قبول نہیں کرتے۔عام طور پرلوگوں کا خیال بیہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے،جیسا ماحول ہووییا انسان بنتا ہے اور بیہ بات خلاف واقع بھی نہیں۔!!

ہر بچہ فطرت اِسلام پر پیدا ہوتا ہے۔

سرور کا نئات الله کاارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ مح فطرت پر پیدا ہوتا ہے:

كُلُّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ ....

ہر بچہ چنج فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیکن۔۔۔

فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوُ يُنَصِّرَانِهِ أَوُ يُمَجِّسَانِهِ....

اُس کے والدین اُس کو یہودی بناتے ہیں، یا اُس کونصرانی بناتے ہیں، یا

اُس کو مجوسی بناتے ہیں۔

عام مشاہدہ کہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اکثر وبیشتراُس کے نظریات اور جذبات وخیالات، اُس خاندان کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہود بول کے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوجائے گا،عیسائیوں کے گھر پیدا ہواتو عیسائی ہوجائے گا،میسائیوں کے گھر پیدا ہواتو عیسائی ہوجائے گا،میسیوں کے گھر پیدا ہواتو مجوسی ہوجائے گا۔

إس لئے ہمیں اللہ کریم کا لا کھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ اُس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدافر مایا۔۔ہوش سنجالاتو ہمارے سامنے کے لمصه آیا۔۔۔ اللہ کا نام آیا۔۔۔ اللہ کا نام آیا۔۔۔ اللہ کے رسول کا نام آیا جس سے ہمیں بید ین حق قبول کرنے کی توفیق ملی۔والحمد مللہ علی ذالک

ورنہ عموماً بچے اپنے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے سکھوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے سکھ ہو گئے، وہ گردواروں میں جانا شروع کر دیں گے۔۔ ہندووں کے گھر پیدا ہونے والے بچے ہندو ہو گئے وہ مندروں میں جانا شروع کر دیں گے۔۔عیسائیوں کے گھر پیدا ہونے و المعالة عليه العمر المعالة العمر العمر المعالة العمر العمر المعالة العمر المعالة العمر المعالة العمر المعالة العمر ا

والے بچے عیسائی ہو مجئے وہ گرجا گھروں میں جانا شروع کردیں ہے۔ کیونکہ کشتی اکثر و بیشتر ادہری کوچلتی ہے جدہر دریا کارخ ہوتا ہے، یانی کارخ ہوتا ہے۔

چنانچانبیاء ہمیشہ آئے تو مخالف ماحول میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کو سیح فطرت دی ہوتی ہے، کہ وہ ماحول کارنگ نہیں قبول کرتے۔ حالانکہ ابھی اُن کو پہتنہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، نہ اُن کے اوپر کوئی وحی آئی۔ نہ اُن کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی علم اُنز ا، لیکن وہ ہر مُر اُئی سے بچتے ہیں۔ برُ اماحول اُن پر اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ فطر تا اُن کو مُر اُئی سے نفرت ہوتی ہے۔

### ايك مثال

آپ کوسمجمانے کے لئے مثال دے دول کہ جاہل سے جاہل آ دمی جس
کے سامنے کوئی علم کی بات نہ آئی ہو۔ نر اان پڑھ ہو۔ جنگل کار ہنے والا ہو۔ ، وہ بھی
مجھی گھو بکو نہیں کھا تا۔ آپ نے بھی کسی جاہل آ دمی کو گھو بکر کھاتے ہوئے دیکھا؟
کیونکہ فطر تا اُسے کو ہر سے نفرت ہے ، گندگی سے نفرت ہے۔ خواہ اُس کو حلال
وحرام کا پہتہ ہویا نہ ہو۔۔ کسی نے اُس کونفع ونقصان سمجمایا ہویا نہ سمجمایا ہو۔۔ ایک
انسان ، بشرطیکہ اُس کا دماغ سمجے ہو، پاگل نہ ہو بھی گھو بکو ، گندگی نہیں کھا تا کیونکہ اُس
کی فطرت اِس سے نفرت کرتی ہے ۔۔

جس طرح ایک با ہوش انسان محسوب اور نجاست سے نفرت کرتا ہے۔ انبیاء کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے ایسے ہی نفرت ہوتی ہے۔ ابھی اُن کے اوپر علم اُئر انہیں ہوتا، نہ دحی آئی ہوتی ہے نہ کسی نے سمجھایا ہوتا ہے، لیکن اپنی پاک فطرت کی وجہ سے وہ ہر بُواٹسی سے بچتے ہیں اور اُن کے دامن پر برائی کا کوئی دھر نہیں ہوتا۔

# أنبياء كى ياك دامنى\_

اِس کی وجہ بیہ ہے کہ کل کو اُنہوں نے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی فرما نبرداری کا سبق دینا ہے، سمجھانا ہے، اورا گروہ بھی اُسی ماحول میں رنگ جاتے اوراُئی تنم کی حرکتیں کرتے ، جس طرح ایک مشرک حرکتیں کرتا ہے، تو اُن کی بات وہ وزن ندر گھتی ۔ بہت سے لوگ کہتے کہ پہلے تو آپ بھی ایسے ہی ہتھے۔ اُب آپ نے الی با تیں کرنا شروع کر دیں ، لیکن نبی کا دامن بالکل صاف ہوتا ہے ، بد سے بدتر دشمن بھی اُن پر انگلی نہیں اُٹھا سکتا کہ تو نے فلاں وقت میں بیہ کوتا ہی گئی تھی ، آج تو ہمیں چوری سے رو کتا ہے ، کل تو بھی چوری کرتا تھا۔ آج تو ہمیں شراب نوشی سے رو کتا ہے ، کل تو بھی شراب پیتا تھا۔ کوئی بدتر سے بدتر دشمن بھی (اُنہیاء پر) اِس قشم کا الزام نہیں لگا سکتا ہے بات آب ذہن میں رکھیں۔

آج علم كا دوردوره ب

آج علم کا دوردورہ ہے، ہوش سنجا لتے ہی انسان کے سامنے طال وحرام کی تفصیل اپنے ماحول میں آئی شروع ہوجاتی ہے۔ کل کو آپ حضرات نے بھی قوم کے سامنے ایک ہادی کے رُوپ میں پیش ہونا ہے، اورا پی قوم کو سمجھانا ہے۔ اب اگر آپ بیچا ہیں کہ ہمیں موافق ماحول ملے، ہرجگہ موافق ماحول نہیں ملاکرتا، اکثر و بیشتر انسان کو مخالف ماحول ملتا ہے اور اُس کی مخالفت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ لہذا مخالف ماحول میں بیٹھ کر اُس کا مقابلہ کرنا اور اپنا ماحول بنانے کی کوشش کرتا یہ بھی "ور ثقہ الانبیاء" کا کام ہے۔

#### حديث بيخبرال

آپ جس ماحول میں جائیں ویسے بن جائیں۔ اپنے آپ کو اُس ماحول میں ویسے بن جائیں۔ اپنے آپ کو اُس ماحول میں وحال لیں۔ قطع نظر اِس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ، تو اِس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اُنہیاء کے ساتھ اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا۔۔۔ چلوتم اُو ہرکو ہَو اہو جد ہرکی۔ یہ ایک جا ہلانہ بات ہے کہ جدھر ہوا کا رخ ویکھا، چلنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی عقل مندی یا علم کی بات نہیں ہے۔

علامدا قبال نے بھی کھھالی ہی بات کی ہے کہ:

### حدیث بے خبرال اُست که زمانه بساز زمانه با تو نه سازد تو به زمانه ستیز

علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیرجا بلوں کی بات ہے، بے خبروں کی بات ہے کہ زمانے کے ساتھ موافقت کرتے رہوا پنے ماحول کے ساتھ موافقت رکھو، جیسا ماحول ہوویسے بن جایا کرو، بیرحدیث بے خبراں ہے۔

اور خبرداروں کی بات کیا ہے؟ کہ' زمانہ باتو نہ ساز دتو بہزمانہ سنیز'اگرزمانہ تیرے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو زمانے سے لڑائی لڑاور زمانے کواپنے رُخ پرچلانے کی کوشش کرنہ ہیکہ تو خود زمانے کے رُخ پرچل پڑے۔ بیملم کا تقاضا نہیں، ماحول سے ظرا محکرا کے اپناماحول بتانا اور علم کو جہالت کے او پرغالب کرتا، اصل کمال ہے۔۔۔

### اللعكم كامنصب

درحقیقت اہل علم کا منصب یہی ہے اور اُنبیاء کی سیرت کا پہلاسیق یہی ہے کہ مخالف ماحول میں بیٹھ کراور اِسے ظرا مخالف ماحول کے ساتھ ہرگزموافقت نہ کرو، بلکہ خالف ماحول میں بیٹھ کراور اِسے ظرا کر ماحول کا رُخ بدلو۔۔اور اِس ماحول پر اپنارنگ چڑھانے کی کوشش کرو، دوسرے کا رنگ قبول نہ کرو۔۔

اس کے آپ طالب علمی کے زمانہ سے ہی اِس بات کی رعایت رکھیں کہ۔۔۔آپ کا دامن بوداغ ہو۔۔آپ کا کرداراچھاہو۔۔اورکل کوتم جب ہادی بن کرسامنے آؤ۔۔واعظ بن کرسامنے آؤتو۔۔تہمار۔ جانے والے طعنہ نددے سکیں کہ کل تک تمہارا حال بیتھا اور آخ تم الی با تیں کرتے ہو؟۔۔اِس طرح انسان کی شخصت بودن ہوجاتی ہے اور اُس کی بات میں قوت نہیں پیدا ہوتی۔۔ویہ بھی طالب علموں کے لئے تقوی ،اور نیکی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اِس سے علم میں برکت ہوتی ہے،اور علم دل ود ماغ میں ارتا ہے۔۔۔

ر خطبات مكيم العصري ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥٠

#### فتخفيف كازمانه

بُوائی کی عادتیں انسان کو علم سے محروم کردی ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب نُورُ الایسطَساح ہوا کرتی تھی جو قُلُودِی شریف سے پہلے پڑھایا کرتے تھے۔۔ اِس کے بعد قدوری کی باری آتی ۔ اُب بجب سے تخفیف کا زمانہ آیا تو بہت کار آ مرکتا ہیں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں ہیں۔۔۔ جھے اچھی طرح یا دمانہ آیا تو بہت کار آ مرکتا ہیں ہاتھوں سے چھوٹ گئیں ہیں۔۔۔ جھے اچھی طرح یا دمانہ کیا ہے مولا نامنیراحم صاحب کو میں نے پہلے نورالا ایضاح پڑھائی پھرقدوری پڑھائی بھرقدوری پڑھائی۔ یہ اس کے جب مولا ناطالب علم تھے۔ پہلے ہمارے مدارس میں دونوں کتا ہیں پڑھائی جاتی تھیں۔۔۔

نورالا بیناح برحاشیه مولانا اعزازعلی صاحب یف اکتاب آپ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہے، شیخ الادب اور شیخ الفقه بھی تنے، نورالا بیناح کے علاوہ کسنز اللہ قبائت پہلی اُن کا حاشیہ ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تنے۔ مدارس میں پڑھائی جانے والی نَفُ حَدُهُ اللّٰعَ رَب کتاب اُنہیں کی کسی ہوئی ہے، اُنہوں نے نورالا بیناح کے شروع میں ایک بلیغ ''مقدمه'' کلھا ہے۔

اس مقدمہ میں طالب علموں کے لئے پچھ تھیجتیں بھی کی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے قوت ِ حافظہ کو نقصان پہنچتا ہے، اور کن چیزوں سے طالب علم وی پخاچا ہے۔ کیونکہ سب سے قیمتی چیز طالب علم کے لئے حافیظہ ہے، حافظہ ایک ایسی قوت ہے جو طالب علم کے لئے خزانے کا کام ویتا ہے۔ جو آپ پڑھیں محفوظ ہوتا چلا جائے، یہ قوت حافظہ بی کا کام ہے۔

اورا گرکسی کا حافظہ بیں ہے تو صبح پڑھے گاشام کو بھولتا چلا جائے گا۔۔۔
اس کے پاس علم جمع نہیں ہوتا، قوت حافظہ بی تو ہے جوسار ہے علم کو، معلومات کو جمع
کرتی ہے، لطذا اِس قوت کی حفاظت طالب علم کے لئے بہت ضروری ہے۔ جب طالب علم اِس قوت کی حفاظت کرے گا تب جا کرعلم اُس کے پاس محفوظ ہوگا اوراپنے طالب علم اِس قوت کی حفاظت کرے گا تب جا کرعلم اُس کے پاس محفوظ ہوگا اوراپنے

حظیات حکیم العصر ۲۰۸ میت علم

علم سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور حافظہ کا ویمن نسیسان ہے۔۔۔نسیان کامعنی ہوتا ہے کھول جانا، کہ بات سنی اور بھول گئے۔۔

مشکوة شریف کتاب العلم میں ایک روایت آتی ہے' آفَةُ الْسِعِلَ الْنِسْیَان 'علم پرآنے والی آفت نیان ہے کہ انسان جب بھو لنے لگ جائے تو یوں النِسْیَان 'علم پرآنے والی آفت نیان ہے کہ انسان جب بھو لنے لگ جائے تو یوں سمجھو کہ علم کے اوپر آفت آگی اِس سے علم ضائع ہوجا تا ہے۔۔۔اب کون کون می چیزیں خافظہ کو ترقی ویتی ہیں، اِس سلیل چیزیں نسیان بیدا کرتی ہیں اور کون کون می چیزیں حافظہ کو ترقی ویتی ہیں، اِس سلیل میں مولانا اعزاز علی نے بڑی کار آمد ہم ایات دی ہیں۔۔۔آپ نے فرمایا کہ طالب علم کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے۔۔

تقوی کے کہتے ہیں؟۔۔۔۔تقوی کامعنی ہوتا ہے محر مات سے بچنا، فرائض کا ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا۔۔۔۔اور فرائض میں کوتا ہی کرنا، محر مات کا ارتکاب کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، کسی کو نیکی سے روکنا، بی تقوی کے خلاف ہے۔۔۔۔اللّٰد کا خوف ہر وقت مسلط ہو،اوراللّٰہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکی کریں۔ تو میں بات کررہا تھا کہ جو طالب علم اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تقوی نیکی کریں۔ تو میں بات کررہا تھا کہ جو طالب علم اپنی طالب علمی کے زمانہ میں تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔مولا تا اعز ازعالی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا اعز ازعالی کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا اعز ازعالی کے دوران تقوی اختیار نہیں کرتا۔۔۔ مولا تا اعز ازعالی کرویتے ہیں کہ اللہ تعالی اُس کو تین سزاؤں میں سے کسی ایک سزا میں مبتلا کر ویتے ہیں کہ اللہ تعالی اُس کو تین سزاؤں میں سے کسی ایک سزا میں مبتلا کر ویتے

ایک سزاتو اُس کو بیلتی ہے کہ عموماً وہ جوانی میں مرجاتا ہے۔۔۔دوسری سزا اُس کو بیلتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے، جہاں وہ مجبوراً اپناعلم ضائع کر دیتا ہے۔۔۔۔ جیسے کسی دیمات میں چلا گیا، جہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی لظم نہیں تھا۔ اِس طریقے سے اُس کا علم ضائع ہوجاتا ہے۔۔۔اور تیسری سزا کے طور پریہ بات کھی ہے کہ وہ سرکاری نوکر بن جاتا ہے، خدمت سلطان کہ وہ سرکاری نوکر بوجائے تو سوائے اپنا پیٹ پالنے میں لگ جاتا ہے۔۔۔ کیونکہ جب آ دمی سرکاری نوکر ہوجائے تو سوائے اپنا پیٹ پالنے میں گے جاسل کیا گیا تھا کے اُس کے سامنے کوئی اور بات نہیں ہوتی ۔ تو علم جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا

وہ مقصد ہی ختم ہوجا تا ہے۔۔۔حاصل ان سب کا بیہ ہے کہاُ س کاعلم بے فائدہ رہ جاتا ہے۔خوداُ س کوبھی فائدہ نہیں ہوتا اوراُ س کے ذریعے مخلوق کوبھی فائدہ نہیں ہوتا۔۔۔

## بدكارطالب علم كىسزا

ہماراعام مشاہدہ ہے کہ جوطلباء زمانہ طالب علمی میں زیادہ بدکردار ہوں وہ اپنے اُس غیر نافع علم کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اِس طرح اُن کاعلم زیادہ خطرناک ہوجاتا ہے۔ بینی وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اِس کے ضروری ہے کہ آپ طالب علمی کے دور میں ہی این علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اپنے علم کے نافع ہونے کی دُعا کیں کرتے میں کریں۔۔۔

# طالب علمی کے زمانہ میں ضروری چیزیں

الله كفرائض اداكريں - نماز سي طريقے سے پڑھ كرالله كے سامنے ہاتھ كھيلاكر مانگاكريں - إس طرح علم ميں بركت ہوتی ہے، علم محفوظ ہوتا ہے اور آنے والے وقت ميں وہ علم نافع ہنے گا۔۔۔ جو آپ كی عزت كا باعث ہوگا ، اور دوسروں كے لئے بھی باعث افتخار ہوگا - إس سے آخرت كی فلاح آپ كو بھی ملے گی اور دوسروں كے لئے بھی باعث افتخار ہوگا - إس سے آخرت كی فلاح آپ كو بھی ملے گی اور دوسروں كے لئے بھی آپ فلاح و نجات كاذر الع بنيں گے۔ (ان شاء الله)

## أنبياء كى سنت

اس کے انہاء کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی ابتدائی زندگی کو بے داغ رکھتے ہیں اور اُن کی زندگی کو بے داغ رکھتے ہیں اور اُن کی زندگی پر کسی متم کا کوئی داغ ، دھبہ نہیں ہوتا۔ تا کہ جب وہ کل کومقنداء بن کر آئیں نہ اُٹھا سکے ، کہ کل تم خود ایسے تھے ، اور آج ہمیں ایسی باتوں سے روکتے ہو۔۔۔

آپ کی مطابقت اُنبیاء کے ساتھ جنتنی حقیقی ہوگی ، آپ کی زندگی کا فیضان

رخطبات دكيم العصري ١٥٠ ١٠٠ ١٠٠ المعيت علم ٢١٠

اُ تنا بی زیادہ ہوگا۔۔۔لوگ آپ کے علم سے زیادہ فائدہ اُٹھا کیں گے۔۔آپ اپنی ابتدائی زندگی کو جتنا صاف ستھرار کھیں گے، جتنا اپنے آپ کو متقی بتا کین گے، جتنی آپ اللہ کی فرما نبرداری کریں گے، اُ تنی بی اُنبیاء کی زندگی سے مطابقت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور اُنبیائے کرام کا انمول ورثہ پھر تیجے طور پر آپ تک پہنچے گا جے آپ آگے پہنچا کیں گے۔۔۔۔

### سيدنا ابراميم الطيعة كاآغاز تبليغ

حضرت ابراہیم الطیکی (جیسے میں نے عرض کیا اُن کی مفصل تاریخ بیان ہیں کرنی کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات بیان کروں گا۔۔۔ آج کے خطبہ میں صرف ایک بات ذکر کر کے بیان ختم کرتا ہوں ، ایکے بیان میں ان شاء اللہ ء کچھ شرک کے بارے میں بناؤں گا کہ کس طرح حضرت ابراہیم الطیکی نے شرک کی ترویدگی۔ حضرت ابراہیم الطیکی کے جو والد تھے آذر، قرآن کریم نے باربار اُب کے لفظ کے ساتھ اُن کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم الطیکی کے باربار اُب کے لفظ کے ساتھ اُن کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم الطیکی کے باربار اُب کے لفظ کے بار بار آب کے انداز کی کیا ہے جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم الطیکی کے باربار آب کے انداز کی کیا ہے۔

د کیھے آذر باپ ہاور ابراہیم بیٹا ہے، تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپ سے باپ سے بہلے کا آغاز کیا، بہلے کی ابتداء پہلے اپ باپ سے بہلے کا آغاز کیا، لینی اپ گھر سے بہلیے کا آغاز کیا، بہلیے کی ابتداء کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں اور اِس بات میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں جو آپ نے آج اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔

توبين علم

اکثر و بیشتر آپ لوگ گھروں میں دیکھیں کے بڑے آگے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہیں ہوا جھوٹے ہیں ہوا جھوٹے ہیں ہوا ہے۔ چھوٹے ہیں ہوا ہے ہوئے ہیں ہوا ہے ہوئے ہیں ہوا ہے ہیں ہوا ہے ہیں ہوا ہے ہیں بڑا ہے، اہاں عمر میں بڑی ہوتی ہے لہذا اُن کے پیچھے چلیں، چھوٹوں کا کام ہے بروں کے پیچھے چلیں۔ یہ اِس حد تک تو دُرست ہے کہ عام معاشرتی اُصول کا مے بروں کے پیچھے چلیں۔ یہ اِس حد تک تو دُرست ہے کہ عام معاشرتی اُصول

اتباع کااصول ہے کہ کم کے پیچے چلو، جہ ست و مغسوب سارہ مرا انہاں کروہ ہے آئے آپ اس کروہ ہے آئے آپ اس کے اندر پر جا کیں جو آپ کے بیدوں کے اندر ہیں میں بھالیں۔۔۔ آئے آپ یہ میں آئی رسموں کے اندر پر جا کیں جو آپ کے بیدوں کے اندر ہیں ۔ بید چونکہ جامل تھے، پر سھے ہوئے نہیں تھے، اُن کے بیال میں میں آورا انہوں ۔ میں اندر کوئی غلط رسم جاری کی ہوئی ہے۔وہ گیار ہویں دیتے ہیں، قبرواں بیا جہ سے چنہا اور ایس سم کی دوسری بدعات کرتے ہیں، اور آپ بھی براہی میں انہوں کے ساتھ لگ جا کیں ۔۔۔ قراس کا مطلب بیا ہے۔ ان کے جہالت کونکم کے اوپر غالب کردیا۔۔ بیام کی تو ہیں ہے۔

### سيدنا ابراجيم التكنيخ كاأصول

انی قد جاء نی من العلم ما لم باتک فاتبعنی .... میرےپاس علم آگیا، جوآپ کے پاس بیس، پُن آپ میرے پیجھے ہے۔ 'فاتبعنی اهدک صراحا سویا''بیس آپ کوسید ھےدائے پرچلاؤں گا۔۔ سے ناسازگارماحول میں جاکر مرعوب ہوجانا اور ای دھارے میں بہہ جانا الل عم ؛ جسنہیں

### ورثة الانبياء كاكام

ورثة الانبياء كاكام يہ ہے كہ اپنا علم كو دوسروں پر غالب كرديں، اور دوسرے كى جہالت كواپ او پر غالب نہ آنے ديں، تب جاكر آپ ورثة الانبياء كا مصداق بنيں گے اور ورثة الانبياء كاكام كريں گے ۔۔۔ اور اپنا منصب كى رعايت ركھيں گے ۔۔۔ اگر آپ نے جہالت كواپ او پر غالب كرديا كہ جو جا ہلا نہ طريق گھر ميں جارى ہيں وہى آپ نے جى اپنانا شروع كر ديئے ۔۔ جو غلط طرز برادرى كے اندرجارى ہے آپ نے وہى اپنانا شروع كر ديا تو إس كا مطلب ہے كہ آپ نے جہالت كو غالب كرديا، اورعلم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعايت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى جہالت كو غالب كرديا، اورعلم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعايت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى جہالت كو غالب كرديا، اورعلم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعايت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى جہالت كو غالب كرديا، اورعلم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعايت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى جہالت كو غالب كرديا، اورعلم كو مغلوب كرديا، يعلم كى رعايت نہيں ہے ۔۔۔ بلكہ يعلم كى اور تو ہين ہے۔

یبی بات حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے رکھی تھی۔۔۔اور آپ
یہ بات اپنے ذہن میں بٹھالیں کہ رسموں کورد کرتا، رسموں کوچھوڑ تا، بدعات کو برادری
سے چھوڑ انا ہے آپ کا پہلا کا م اوراولین فر مدداری ہے۔اگر برادری نہیں چھوڑ تی تو کم از
کم ایسے موقع پر آپ خوداحتجا جا اُس سے علیحدہ ہو جا کیں۔۔۔ آپ کہیں کہ یہ غلط
طریقہ ہے میں شریک نہیں ہوتا۔۔۔ یا تو آپ علم کی بات مانیں اور علم کے طریقے پر
چلیں۔۔۔ورینہ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا۔

آپ بیقوت اور طافت اپنا اندر پیدا کریں گے تب جاکر آپ انبیاء کے وارث بنیں گے تب جاکر آپ انبیاء کے وارث بنیں گے اور اُنبیاء کی وراثت کاحق ادا ہوگا، ورنہ چلوتم اُدھر کو ہوا ہوجدھرکی، یہ جاہلا نہ اصول اپنانے کے ساتھ علم کی تو ہین ہوجائے گی۔ اللہ سجھنے کی اور اِس برحمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# د ینی مدارس اور کالج

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحَمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَئْتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَأَصْمَابِهِ أَجُمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

فَأَعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ۔ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ۔ اِقْرَاءُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خُلُقَ خُلُقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِا لَقَلَمٍ۔ عَلَقَ الْاَكُرَمُ۔ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ۔ عَلَقَ الْاَكُرَمُ۔ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ۔ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ۔ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ۔ صَدَقَ اللهُ الْعَلَى الْعَظِيْمُ.

''آللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهٖ وَأَصَحَابِهٖ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُطَّى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرُطَّى، ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّىُ مِنْ كُلِّ ذُنْبٍ وَٱتُوبُ الْنِهِ''۔

 $\odot \odot \odot \odot$ 

### آغازتعليم

واجب الاحترام قابل قدر دوستو! جوآیتی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ نے اپنے مجوب کو تکم دیا ہے۔ افسو آء۔۔۔ اقراء کامعنی ہے تو پڑھ۔۔۔ اُس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنے کا تکم وے کو اس وی کو شروع کیا گیا۔۔۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

عَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ .....

الله نے آپ کووہ باتیں سکھائیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھیں۔اور اُن کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہیو شار کیا:

وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا.....

الله کافضل آپ پر بہت بڑا ہے۔۔۔اللہ نے آپ کوتعلیم دی،ان باتوں کی جوآپ کومعلوم نہیں تھیں ۔

رسول الله فظ بحثيت معلم

اور پھر سرورِ کا گنات صلّی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کوتعلیم دی۔۔ آپ اُمت کے نبی تقے۔۔۔اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جوشان بیان کی گئ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں۔۔۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔۔۔

يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.....

کراللہ کا نی تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جوتمہیں معلوم نہیں۔ جیسے اللہ نے اللہ نی کووہ باتیں سکھا تیں جواللہ کے نی کومعلوم نہیں تھیں۔۔۔ "علمک مالم

حَظْنِات دكيم العَصْرِ ﴾ ﴿ ٢١٧ ﴾ ﴿ وَيَنَى مدارس اور كَالَحْ

نكن تعلم" ..... إى طرح ني ني إي أمت كوده با تين سكما كي جواُمتو ل كومعلوم نهين تعيل \_\_\_\_ "يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون" ..... جوتم جائة نهيس تهيء بياللّه كانبي تمهين وه با تين سكما تا ہے \_\_\_

## علم كي قشمين

د نیامیں انسان کے سامنے دوشم کے علوم وفنون جاری ہیں۔۔۔ ایک علم وہ ہے جوانسان کی د نیوی ضرور یات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، مثلاً انسان کو د نیامیں رہتے ہوئے خوراک کی ضرورت ہے لہذا خوراک کیسے پیدا کی جائے؟۔۔۔ اُس کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔۔۔ اُس کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟۔۔۔ محکمہ زراعت والے سب اِسی چیزیہ بحث کرتے ہیں۔

زراعت ایک علم ہے جس کے ذریعے زمین سے انسانی غذائیں حاصل کرنے کی معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ باغات کے متعلق معلومات ہیں۔۔۔کھیتیوں کے متعلق معلومات ہیں۔۔۔غرضیکہ یہ ایک مستقل معلومات ہیں۔۔۔غرضیکہ یہ ایک مستقل علم ہے جس میں اِن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اِس کے لئے باقا کدہ کالج ہیں۔۔۔۔یو نیورسٹیاں ہیں۔۔۔زری یو نیورسٹی فیصل آباد میں ہے، شنڈو جام میں ہیں۔۔۔۔ہن میں زراعت کاعلم سیکھا اورسکھایا جاتا ہے۔

#### فنون اورعلوم ميں فرق

انسان بیار ہوتا ہے تو اُس کوصحت کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔لہذا اُس کی سے تاری کا سے تاری کی تشخیص کرنے کیلئے۔۔۔اُس کی بیاری کی شخیص کرنے کیلئے۔۔۔اُس کی بیاری کے افراد روا تجویز کرنے کے لئے ایک مستقل فن ہے۔۔۔ جس کوآپ ڈاکٹری کا فن کہتے ہیں۔۔۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ،اُس وقت کا فن کہتے ہیں۔۔۔ جب سے دنیا آباد ہوئی ،اُس وقت سے اِس فن کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔۔۔ اِس کے این تجربات ہیں جن ہیں

اِس بات پر بحث ہوتی ہے کہ انسان بیار کیوں ہوا؟۔۔ بدن میں نقص کس طرح پیدا ہوگیا؟۔۔۔اور اِس کوزائل کیسے کرنا ہے؟ کون می چیز کھانے سے بیاری پیدا ہوئی اور کون می چیز کھانے سے صحت حاصل ہوگی؟۔۔۔

چونکہ صحت ایک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لہذا اِسے متعلق ایک بہت بڑاعلم دنیا میں موجود ہے۔ میڈیکل کالج ہیں۔۔۔ بومیو پیتھی ہے۔۔۔ ویدک ہے۔۔۔ چینی طریقۂ علاج ہے۔۔۔ ایلوپٹیتی ہے۔۔۔ بومیوپٹیتی ہے۔۔۔ ویدک ہے۔۔۔ چینی طریقۂ علاج ہے۔۔۔ تو بیسارا کاساراعلم جودنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔۔۔ جگہ جگہ سپتال ہیں، مطب ہیں۔۔۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں کی دکا نیں ہیں۔۔۔ بیسب انسان کی صحت کو بحال رکھنے اور اُسے بیاری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔ انسان کی صحت کو بحال رکھنے اور اُسے بیاری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔ ان سب کی سوچوں کا محور ایک ہی ہے کہ انسان کے بدن میں بیاری پیدا کسے ہوتی ان سب کی سوچوں کا محور ایک ہی ہے کہ انسان کے بدن میں بیاری پیدا کسے ہوتی ہے؟۔۔۔اگر ہوجائے تو اُسے دور کسے کیا جاسکتا ہے؟۔۔۔کون بی چیز اُس کی صحت کے لئے مفیر ہے؟۔۔۔یسارے کے لئے مفید ہے؟۔۔۔یون بی چیز اُس کی صحت کے لئے مفیر ہے؟۔۔۔یسارے کے لئے مفید ہے؟۔۔۔یون بی چیز اُس کی صحت کے لئے مفیر ہے؟۔۔۔یسارے کے لئے مفید ہے؟۔۔۔یون بی چیز اُس کی صحت کے لئے مفیر ہے؟۔۔۔یسارے کا سارا موضوع طب سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔ ڈاکٹری سے تعلق رکھتا ہے۔۔

انسانی ضروریات

انسان کوزندگی گزار نے کے لئے لباس کی ضرورت ہے۔۔۔ لبذا لباس سے متعلق ایک بڑا فن وجود میں آگیا۔۔۔ دھا گہ کن کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے؟۔۔۔ دھا گے کئروں کے استعال کی تنی صورتیں ہیں؟۔۔۔ اِس کوانسان کے جسم پرفٹ کیسے کیاجا تا ہے؟۔۔۔ چونکہ انسان کولباس کیلئے کپڑے کی ضرورت ہے، لبذاس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بہت بڑے کولباس کیلئے کپڑے کی ضرورت ہے، لبذاس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بہت بڑے برے کا مام مرف لباس اوراس کے متعلقات پر بحث کرتا ہوتی ہے کہ دھا گے کو حاصل کرنے کے بعد کپڑا کیسے بناتا ہے؟۔۔۔ سردیوں کے لئے گرم ۔۔۔ گرمیوں کیلئے شنڈا۔۔۔ بعد کپڑا کیسے بناتا ہے؟۔۔۔ سردیوں کے لئے گرم ۔۔۔ گرمیوں کیلئے شنڈا۔۔۔

خطبات حکیم العصر کی کی ۱۸۸ کی مدارس اور کالح

موٹا ، پتلا، اُس کی بناوٹ سجاوٹ اورسلائی کے سینکڑوں انداز ۔۔۔ کو یالباس کے بارے میں بھی ایک مستقل فن ہے۔

### مكان كي ضرورت

ای طرح انسان کور ہائش کے لئے ایک مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔
اسلے تغیر مکان ایک منتقل فن ہے جس میں صرف اِس پہ بحث ہوتی ہے کہ مکان کس طرح بنا تا ہے؟۔۔۔کوشی کس طرح بنا تی ہے؟۔۔۔کیسے آرام وہ ہوگی؟۔۔۔کیسے ہوا دار ہوگی؟۔۔۔ کیسے مضبوط رہے گی؟ اور اِس میں کیا کیا چیز اِستعال ہوگی؟۔۔۔اگر آپ اِس فن کے بارے میں جانتا چاہیں تو اِس موضوع پر معلومات کے ڈھیر ملیں گے۔۔۔۔

تغیرات کافن ایک قدیم فن ہے۔۔۔ جب سے انسان اِس و نیا میں آیا ہے، اُس وقت سے یہ فن ہے۔۔۔ اور تی پرتی ہور ہی ہے۔۔۔ آئے دن تعمرات کے نت سے طریقے آرہے ہیں، اور پوری دنیا میں اِس فن کا چرچا ہے۔

## سواری کی ضرورت

پھرآ مدورفت کے لئے دنیا کوسواری کی ضرورت ہے۔۔۔اِس ضرورت کو پور ہا پورا کرنے کیلئے سواریاں بنائی جاتی ہیں۔ جن کے لئے دنیا میں کیا پچھ ہو رہا ہے۔۔۔ پہلے جب سادہ زمانہ تھا تو ضرور تیں گدھے، گھوڑے سے پوری ہوتی تھیں، چونکہ انسان کوئی لمبے چوڑے سفر نہیں کرتا تھا۔۔۔ اللہ نے اُونٹ دیا۔۔۔ گھوڑا دیا۔۔۔ گھوڑا دیا۔۔۔ گھوڑا ہے۔۔۔ گدھادیا۔۔۔ نچر دیا۔۔۔ بیجانورا س کی سواری کے کام آتے تھے اور آج چونکہ دنیا میں آمد ورفت بہت زیادہ ہوگئی ہے۔۔۔ اور رفتار زندگی انتہائی تیز ہوگئی ہے۔۔۔ اس کے لئے سائیل سے لے کے جس کیلئے دور دراز کے سفر کرنے ہیں۔۔۔ اِس کے لئے سائیل سے لے کر ہوائی جہاز تک بے شارسواریاں بنادی گئیں۔۔۔ جن پرسوار ہو کرآ پائی جگہ کے دوسری جگہ جاتے اور اپنی ضرور تیں پوری کرتے ہیں۔۔۔ اِس فن کی ہدوئت

كَوْطَبَات مكيم العصري ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا حَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آپ سواری کی ضرورتوں کے علاوہ نئی نگاڑیوں کا لطف بھی لیتے ہیں ۔۔۔اَب
آپ کا سفرآ سان ہی نہیں ہوا بلکہ مختصر ترین ہوگیا ہے۔۔۔ بین بھی دیگر فنون کی
طرح دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔۔۔ غرضیکہ آپ کی دوشہ ۔۔۔ عبدا۔۔۔۔ صحت
۔۔۔ محان۔۔۔۔ سوادی۔۔۔ اور دیگر ضرورتوں کے بارے میں ایک وسیع علم
پھیلا ہوا ہے۔۔۔

اور جب سے حضرت آ دم علیہ السلام اِس دنیا میں آئے اور آ دم کی اولا د اِس دنیا میں آباد ہوئی۔۔۔اُس وقت سے اپنے اپنے وقت کے مطابق سیسارے دھندے چل رہے ہیں۔

انبياء كاتعليم كامختاجي

آپتھوڑی تا توجہ فرمائیں گے تو ہیہ بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی کہ یہ جتنی چیزیں میں نے شار کی ہیں ۔۔۔ یہ چیزیں انبیاء کیہم السلام کی تعلیم کی محتاج نہیں ہیں ۔۔۔ یہ چیزیں انبیاء کیہم السلام کی تعلیم کی محتاج نہیں ہیں ۔۔۔ یہ چیزیں ان قوموں میں بھی موجود ہیں جوسر ے سے خدا کے وجود کی ہی قائل نہیں ہیں۔

#### روسی دہر بوں کی ضرور ب<u>ا</u>ت

روی دہریے جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ، آخر وہ بھی اپنی صحت کے لئے ، اپنی رہائش کے لئے ، اپنی خوراک کے لئے اور اپنی دوسری ضروریات کے لئے کے اس کوشش کرتے ہیں ،سب کو ضرورت پڑتی ہے ، بیسب چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں۔

- ان کے ہاں زراعت بھی ہے۔۔۔
- ﴿ کپڑے کے کارخانے بھی ہیں۔۔۔
  - 🟶 سواریال بھی بن رہی ہیں۔۔۔
  - 🚓 دوائيال بھي بن رہي ہيں۔۔۔
  - 🐞 💎 ڈاکٹری بھی چل رہی ہے۔۔۔

🟶 طب بھی چل رہی ہے۔۔۔

اورایسےلوگ جنہوں نے بھی نبیوں کا نام نہیں جنا۔ یا جان ہوجھ کر اُن سے دُشمنی رکھی اور اُن کی تعلیمات مانے سے انکار کیا یہ فنون اُن مین بھی موجود ہیں۔۔۔

- اسکھول میں یہ چیزموجود ہے۔۔۔
- 🏶 💎 ہندوؤل میں بیرچیز موجود ہے۔۔۔
- 🏶 پارسيول ميل په چيزموجود ہے۔۔۔
- یہود یوں میں یہ چیزموجود ہے۔۔۔
- عیسائیوں میں میچیزموجود ہے۔۔۔۔
- 🤀 بت پرستول میں بیرچیز موجود ہے۔۔۔

کون ی قوم الی ہے کہ جس قوم میں اپنی ساری د نیوی ضروریات مہیا کرنے کے لئے نسسنسون نہیں پائے جاتے ؟۔۔۔سب قوموں کے اندریہ فنون جاری ہیں۔۔۔اِس سے معلوم ہوا کہ یہ فنون کس نہیں کی تعلیم کھتاج نہیں۔

## فنون كاتعلق

جولوگ نبیوں کونہیں مانتے، ان میں بھی یہ فن پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جو مرے سے خدا کے وجود کے قائل نہیں ان میں بھی بین پائے جاتے ہیں۔ ان کوآپ دنیا کے علوم کہد ہے آپ کی مرضی، ورنداصل کے اعتبار سے بیسارے نسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہیں۔

- سروکیس بنانے کافن ہے۔۔۔
  - اللي بنانے كافن ہے۔۔۔
  - 🟶 مکان بنائے کافن ہے۔۔۔

اور باتی تمام چیزیں نبھی جو اِس دنیا میں چل رہی ہیں ۔اُن کے متعلق اُمورسب کے سب فنون ہیں۔۔۔جن کا تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہے کہ جو اس میں زیادہ تجربہ کرتا ہے وہ اچھی ہے اچھی چیز بنالیتا ہے۔۔۔ اِس میں وہ کسی نبی کی تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا کی تعلیم کھتاج نہیں ہے۔۔۔ تو جب یہ فٹ و ن بی کی تعلیم کھتاج نہیں اوراُن کا تعلیم کھتاج نہیں ہے۔۔۔اُب تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہے تو پھر نبی کی آ مدکا کیا مقصد ہے؟۔۔۔اُب بات واضح ہُو کی کہ '' بی تمہیں وہ با تیں سکھا تا ہے کہ جوتم نہیں جانے''۔۔معلوم ہُو ا

نېتهيں په باتيں کھائے که کپڑا کیے بُتا ہے۔۔۔

پ نبی تمہیں میں کھائے کہ تم نے جوتا کیسے بنانا ہے۔۔۔

پی نیمهیں بیتائے کہ تم نے پیکھا کیے بنانا ہے۔۔۔

ج نہیں۔۔بالکل نہیں۔۔ نبی یہ باتیں سکھانے کے لئے نہیں آتا۔۔۔اور نہ یہ چیزیں نبی کی تعلیم کی عتاج ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا۔۔۔ تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ فنون جینے ہیں ہیں اِنسانی فنون ہیں۔۔۔ جوانسان کے تجربہ سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ جوقوم زیادہ تجربہ کرے گی وہ زیادہ اچھی چیزیں بنالے گی۔۔۔اللّٰد کا نبی جوتعلیم وینے آتا ہے وہ یہ ہیں ہے۔

الله كى طرف سے نى كولم

آب دیکھنایہ ہے کہ "علمک مَا لَمْ تَکُنُ تَعُلَمْ" ۔۔۔اللّٰہ نے کھے وہ بات سکھائی جو مہیں معلوم ہیں تھی ۔۔۔اور۔۔۔ویعلمک مالے تکونوا تعلمون" ... اوراللّٰدکانی تمہیں وہ باتیں بتلاتا ہے جو تمہیں معلوم ہیں۔اُس سے کون ساعلم مراد ہے؟ جوانسان کومعلوم ہیں ،اللّٰد کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے۔اُس میں تجربے کا دخل نہیں براوراست اللّٰد کی تعلیم سے جو حاصل ہوتا ہے، وہ علم انسان نبی کے بغیر حاصل نہیں کرسکتا۔۔۔۔

اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم ہے۔۔۔

ک اللہ کی ذات وصفات کاعلم ہے۔۔۔

- الله كى طرف سے حلال وحرام كاعلم ہے۔۔۔ **(P)**
- الله کی طرف سے جائز ادر نا جائز کاعلم ہے۔۔۔ \*
  - الله تعالی کی عبادت کاعلم ہے۔۔۔ \*

اللّٰدُ کو پو جنے کاعلم ہے۔۔۔ بیعلوم ایسے ہیں ۔جن کاتعلق انسان کے تجربے سے نہیں۔۔۔اور بیہ چیز الی ہے جواللہ کے نبی کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔۔۔ یبی علم اللہ تعالیٰ اینے نبيول كوسكها تا ہے اوروہ أينے أمتيوں كو بانتے ہیں۔

## علم نبوت کی خاصیات

یے ملم ایسا ہے جوانسانی عقل کی پیداوار نہیں۔۔۔انسان کے تجربہ کی پیداوار تهيں --- إس علم كوآب عِسلم اللهى كهرسكتے ہيں -- عسلم نبوّت بھى كهرسكتے ہیں۔۔۔اِس کئے جوعلم نبی کی وراثت ہے، وعلم الٰہی ہے، وعلم نبوت ہے۔۔۔اِسی كوبهم عسلسم ديس كبتے بيل \_\_\_قرآن وحديث اور فقه كاعلم كبتے بيل \_\_\_ يهم ہے جواللہ نے اپنے نبی کوسکھایا اور نبی نے آ مے اُمتیوں کوسکھایا۔۔۔ اِس لئے بیلم صرف اُن لوگوں میں موجود ہے جو نبی پرایمان لاتے ہیں اور نبی سے اِس علم کو حاصل كرتے ہيں۔۔۔اورجن كے ياس ني نہيں، ني كاعلم نہيں، أن كو إن باتوں كى كوئى پرواہ نہیں ہے۔۔۔اُن کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے۔۔۔

#### حيوان اورانسان ميس فرق

آپ جانتے ہیں کہتمام جانور،سارے حیوانات ۔جنگلوں کے درندے، أزنے والے پرندے ۔۔۔سب کے سب اُسی طرح اپنی ضرور تیں یوری کرتے ہیں، جیسےانسان اپنی ضرورت یوری کرتے ہیں۔۔۔

- ا پنی خوراک،اینے چارے کی ضرورت جانور پوری کرتے ہیں۔۔۔
  - گرمی سردی سے بیخے کے لئے جانورانظام کرتے ہیں۔۔۔ 4

نے پیدا کرنے اور اُن کو یا لئے کا ہر جانور کے ہاں اصول ہے۔۔۔

الجوں کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ ہرجانور میں موجود ہے۔۔۔۔

ک اپنی اوراینے بچوں کی دستمن سے حفاظت جانور کرتے ہیں۔۔۔

اپنے چھینے اور سرچھپانے کا جانوروں کے ہاں انتظام ہے۔۔۔ بیسب کام
 اپنے اپنے طریقوں کے مطابق جانور بھی کرتے ہیں۔۔۔ ورندے بھی کرتے ہیں۔۔۔۔ درندے بھی کرتے ہیں۔۔۔۔ یرندے بھی کرتے ہیں۔۔۔۔

آب آگر انسان انہی ضروریات کو پورا کر کے اِترا تا پھرے ۔اور انہی کو مقصدِ حیات قرارد ہے تو حیوان اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟۔۔۔انسان بھی ایک حیوان ہونے کی حیثیت سے باتی حیوانوں کی طرح اپنی ساری ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ چنا نچہ انسا نیت کو حیوانیت سے امتیاز دلانے والاعلم نی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور جو انسان نبی پر ایمان لاکر اُس کی تعلیمات کو اپناتا ہے وہ جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام حیوان اور نبی کی تعلیم سے بے بہر ے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوداللہ فر ماتے ہیں:

اولٰئِك كا الانعام .....

وهسب جانوروں کی طرح ہیں ۔۔۔

بل هم اضل....

بلکہ اُن سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔۔۔

کہ اللہ ی تعلیمات سے دوری انسان میں بگاڑ پیدا کردیتی ہے۔ اور گڑا ہوا انسان ہر درند سے نیادہ درندہ ہوتا ہے۔۔۔ ہرموذی سے زیادہ موذی ہوتا ہے۔۔۔ ہرخون ریز سے زیادہ خون ریز ہوتا ہے۔۔۔ اور ہر فسادی سے زیادہ فوان ریز ہوتا ہے۔۔۔ اور ہر فسادی سے زیادہ فسادی ہوتا ہے۔۔۔ اس کئے جب یہ گڑتا ہے تو پھر عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بدتر ہوجا تا ہے۔ اِس کی وضاحت پھرکسی دن کروں گا کہ جب انسان بگڑتا ہے تو کیوں اور کسے حیوان سے بدتر ہوجا تا ہے، ابھی ہے بات زیر بحث نہیں ہے۔

حَظْبَات مَكِيم العَصْرِ ﴾ ﴿ ٢٢/ ﴿ مُنْفَى مَدَارِسَ اوْرِ كَالْحُ ﴾ ﴿ لَيْفَى مَدَارِسَ اوْرِ كَالْحُ

## د نیا کی کثیرآ بادی کی رغبت

اب بتانا یہ ہے کہ جوعلم اللہ کی طرف سے آیا، جوعلم اللہ نے اپنی کی وساطت سے تقسیم کروایاوہ علم سے جس کوہم علم دین کہتے ہیں۔۔۔قرآن و صدیث اور فقہ کاعلم کہتے ہیں۔ باقی تمام دنیاوی فنون ہیں جوانسان کی نقد ضرور تمیں پوری کرتے ہیں اس لئے انسانوں کی کثیر آبادی ان فنون کی طرف راغب ہوتی ہے۔۔۔ لوگ اُس طرف بھاگ بھاگ کرجاتے ہیں، ہر قیمت پراسے کیھتے ہیں، مہنگے سے مہنگا طریقہ اُس کے کیھنے کیلئے اپناتے ہیں۔۔۔ لاکھوں کی فیسیس بھرتے ہیں۔۔۔ لاکھوں کی فیسیس بھرتے ہیں۔۔۔ لاکھوں کی فیسیس بھرتے ہیں۔۔۔ ٹیوشنیں دیتے ہیں جب جا کرکوئی فن حاصل ہوتا ہے۔۔۔ جے انسان ہیں میں کرکہ ہے۔۔۔۔ ہیں میں کرکہ ہے۔۔۔۔ ہیں میں کرکہ ہے۔۔۔۔ ہیں میں کرکہ ہے۔۔۔۔

دوسری طرف بیداللہ کاعلم ہے۔۔۔اللہ تعالیٰ نے اِس کو انتہائی ستاکیا
ہُواہے۔اِس کے لئے انسان کو پچھٹری نہیں کرنا پڑتا۔صرف اپن نیست ٹھیک کرنی
پڑتی ہے اور ایک ارادہ کرنا پڑتا ہے۔۔۔آ ب دیکھیں بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی
ہوئی نعمت ''ھسسو اُ' کی طرح ملتا ہے۔جود تھے دے دے کرآ پ کے پاس پہنچتی
ہوئی نعمت ''ھسسو اُ' کی طرح ملتا ہے۔جود تھے دے دے کرآ پ کے پاس پہنچتی
ہوئی نعمت ''ھسسو اُ' کی طرح ملتا ہے۔ جود تھے دے دے کرآ پ کے پاس پہنچتی
علم بھی اللہ کا نبی گلیوں میں پھر پھر کر۔۔۔آ وازیں لگالگا کر با نٹتا ہے۔ اِس کے
علم بھی اللہ کا نبی گلیوں میں پھر پھر کر۔۔۔آ وازیں لگالگا کر با نٹتا ہے۔ اِس کے
پڑھنے کے لئے نہ ٹیوشن کا مطالبہ، نہ کسی دوسری چیز کا۔۔۔۔

علم دین کی قیمت

آج بھی آپ د کھے لیجے۔۔۔دنیا میں صرف بہی ایک علم ایسا ہے جس کو علم دین کہتے ہیں۔۔۔جو اِسے پڑھنے کا ارادہ کرے اُس کو مفت حاصل ہوتا ہے۔۔۔ آپ کہتے ہیں۔۔۔جو اِسے پڑھنے کا ارادہ کرے اُس کو مفت حاصل کرنے کے لئے صرف آپ سب اِس بات کے مشاہد ہیں کہ آپ اِس علم کو حاصل کرنے کے لئے صرف ایپ وُ جُسود کو لئے کر آجاتے ہیں۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے خوراک کا انتظام بھی ہے۔۔۔۔

#### كُطِيَاتُ مُكِيمُ الْعَصِيرُ ﴾ ﴿ ﴿ ٢٢٥ ﴾ ﴿ دُينَى مِدارِسِ اور كَالْحُ

الله تعالیٰ کی طرف ہے آ پ کے لئے رہائش کا انتظام بھی ہے۔۔۔

الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لئے کتابوں کا انتظام بھی ہے۔۔۔

الله تعالیٰ کی طرف ہے آپ کے لئے علمین کا انظام بھی ہے۔۔۔

اللہ عرض طالب علم کی کون سی ضرورت ایسی ہے جواللہ پوری نہیں کرتا؟ ۔۔۔

جب کوئی اللہ کے دین کاعلم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔اللہ غیب سے

اُس کا مُنفت الشظام فرماتے ہیں۔ کوئی پیسٹہیں، کوئی فیسٹہیں، کوئی لاگت نہیں۔۔

🟶 کتاب بھی مفت۔۔۔

🤏 یرمانے والابھی مفت۔۔۔

🚓 رہائش بھی مفت۔۔۔

🟶 خوراک بھی مفت \_\_\_\_

أسے سب بچھ مفت ملتا ہے۔۔۔بیاللہ تعالیٰ کے دین کے علم کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟۔۔۔

الله کورین کاعلم جتنافیمتی اورانمول ہے الله کریم نے اُسے اُتنابی عام اور ستاکیا ہے۔۔۔۔انبیاء نے اُسے منفت تقسیم کیا اور بیآ گے دنیا کے اندر بھی اِس طرح سے مفت تقسیم ہوتا ہے۔۔

\_\_\_\_\_

#### سب سے زیادہ قابل قدر لوگ

اللہ تعالی نے جن کو اِس علم کے لئے منتخب کرلیا، اُن کوا پی قسمت پر فخر کرنا

عابی کہ حقیقی علم اللہ تعالی کا انہی لوگوں کے پاس ہاور بہی طبقہ دنیا کے اندرسب
سے زیادہ قابلِ قدر ہے۔۔۔لیکن ہر دور میں دنیا دارلوگ انہی لوگوں کو اپنا دیمن سجھتے
رہے ہیں۔۔۔اورانہی لوگوں کو اپنے لئے خطرناک سبجھتے ہیں اورکوشش کرتے ہیں کہ
سی نہ کی طریقے سے اِس طبقے کو جادہ کی سے ہٹا کراپی طرح کے دنیا دار۔۔۔ونیا
کمانے والے ۔۔۔اور دنیا کما کر کھانے والے، عیش کرنے والے بناویا جائے اور
انہیاء کے علم سے اِن کومروم کر دیا جائے۔

## علمی مراکز کےخلاف حکومتی بروپیگنڈے

خاص طور پر اِس دور شی تو آپ جانے ہی ہیں کہ اِن مدارس کی اور اِس علم کی جتنی مخالفت نہ ہوئی ہو۔۔۔ پہلے ان مخالفت نہ ہوئی ہو۔۔۔ پہلے دنوں آپ حضرات ہی کے متعلق تمام اخباروں نے لکھا۔۔۔ ریڈ ہو نے کہا۔۔۔ ٹیلیو پڑن نے کہا، وہشت گرد، دہشت گرد،۔۔ فساد کرنے والے، فساد ک ۔۔۔ چار بانچ سال سے اتنا شور مچایا کہ سفتے سفتے کان بھی تھک گئے۔۔۔ لیکن جب پوچھا جا تا تھا کہ کہاں دہشت گردی ہور ہی ہے؟۔۔۔ کون سامدرسہ ایسا ہے جس میں فساد ہوا ہو؟ اُڑائی ہوئی ہو؟ طالب علم آپس میں لڑ کرمرے ہوں؟ طالب علموں نے استادوں کو پیٹا ہو؟۔۔۔ آپس میں کوئی فساد ہوا ہو؟۔۔۔ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی مو؟۔۔۔ دراکی مدرسے کانام تو لو!!۔۔۔

اور اگرآپ ہم سے پوچیس تو ہم آپ کے تعلیمی اداروں کی فہرست دکھا سکتے ہیں کہ کتنے کالجوں میں فساد ہوا۔۔۔کتنے لوگ آپس میں لڑ کر مرے۔۔۔کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ۔۔۔ متہمیں اپنے توڑ پھوڑ ہوئی ۔۔۔ متہمیں اپنے اداروں میں بیہ فساد نظر نہیں آتا؟۔۔۔ وہاں کی دہشت گردی نظر نہیں اداروں میں بیہ فساد نظر نہیں آتا؟۔۔۔ وہاں کی دہشت گردی نظر نہیں

آتى ؟ \_ \_ يتهارى نظرين صرف دينى مدارس كے تعاقب ميں ہوتى ہيں \_ جهال صبح سے شام تك قال الله وقال الموسول كى صدائيں بلند ہوتى ہيں \_

بار بارچینج کرنے کے باو جودنہ تم کوئی مدرسہ دکھا سکے، نہ کوئی شخص دکھا سکے جو مدرسے کے اند دہشت گردی سیکھتا ہو یا سکھا تا ہو۔۔۔ آخر تھک ہار کرانہوں نے یہ عنوان وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے۔۔۔ اُب پچھ عرصے سے دہشت گردی کا الزام مدرسوں کے اُو پڑنہیں لگارہے کیونکہ اتن طویل مدت میں وہ اِس کا کوئی ایسا شوت نہیں مہیا کر سکے جود نیا کے سامنے چیش کر سکتے کہ دیکھویہ مدرسے بیں جو دہشت گردی موتی ہے۔ سکھاتے ہیں اور پیمدرسے بیں جن میں دہشت گردی ہوتی ہے۔

#### اورأب\_\_\_دايك نيابلان

اب انہوں نے ایک نیا ہتھکنڈ اشروع کیا ہے۔ اُس کے متعلق آپ سے کہ یہ عرض کرنا ہے۔ اُب فرماتے ہیں کہ ہمیں اور تو کوئی فکرنہیں۔ فکر صرف بیہ ہے کہ یہ غریب بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو کہیں ملازمت نہیں ملتی ۔۔۔ بیہ ہوکے پھرتے ہیں۔۔۔ ان کا کوئی کاروبارنہیں ہے۔۔۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں انگریزی پڑھائی جائے۔۔۔ اور انہیں کہیوٹر سکھایا جائے۔۔۔ انہیں جغرافیہ پڑھایا جائے۔۔۔ ان کا جنرافیہ پڑھایا جائے۔۔۔ ان کا جنرافیہ پڑھایا جائے۔۔۔ ان کا جنرت زندگی گزاریں گے۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔۔۔۔ ان کو ملازمتیں ملیں گی۔۔۔ یہ باعزت زندگی گزاریں گے۔

اَب یہ فَ عَسرَ اللّٰ رہا ہے۔اَب حکومت اِس رنگ مِس آ رہی ہے کہ اِن کو چغرافیہ و تاریخ پڑھاؤ۔۔۔یہ حساب پڑھیں،
کمپیوٹر سیکھیں تا کہ یہ باعزت طریقے ہے زندگی گزار سیس۔۔۔ بابر تکلیں تو اِن کوکوئی
ملازمت طے۔ورنہ یہ سارے برکار پھرتے ہیں اوران کو کہیں ملازمت نہیں ملتی۔ اِس
لئے ہم کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر پچھ نصاب تبدیل کر دیا جائے۔۔۔۔ تا کہ یہ لوگ
ملازمت کے قابل ہوجا کیں۔۔۔اب یہ عروآ گیا ہے۔

اب حکومت اِس طرح سے اپنا ارادہ ظاہر کر رہی ہے۔۔۔ آپ لوگوں کو
افسر بنانے کے لئے۔۔۔ وفتر وں میں ملازمت دلانے کے لئے۔۔۔ با روزگار
بنانے کے لئے میں وشام اُن کوفکر ہے۔۔۔ اِس فکر میں وہ سونہیں سکتے۔۔۔ اُن کو نیند
نہیں آتی کہ عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم بریار ہوتے ہیں۔۔ اُن کو
ملازمت نہیں ملتی ، اِس لئے ان کوانکر بزی پڑھاؤ کہ ان کو ملازمت ملنے گئے۔

### کالج اورسکول کے فضلاء در بدر

اصل معالمہ یا اصل بات کیا ہے؟۔۔۔اصل بات یہ ہے کہ کی طرح آپ کو علم نبوت سے محروم کردیا جائے۔۔۔ورندان عقل مندوں سے کوئی پوچھے کہ تہمارے سکولوں اور کالجوں سے جتنے فارغ ہوتے ہیں کیا اُن سب کو ملاز مت اُل گئی یا بیار پھرتے ہیں؟۔۔۔آج آیا گئی نہ صدرورتِ فحرایہ شدود "یا" صدرورتِ کی استہمارد ہے کردیکھیں۔۔۔۔ ہزاروں میٹرک، ایف اے، فی اے پاس کے کمروک این اور کی کردیکھیں۔۔۔ ہزاروں میٹرک، ایف اے، فی اے پاس فر این و اور کے کمو کسل جا کی سے ۔۔۔ آئی بیکاری ہے جس کا کوئی حدوصاب نہیں۔۔۔ پہلے اپنے کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے فسط سلاء کو ملاز مت دے لو پھر ہماری فکر کرتا۔

ہم آپ کے پاس درخواست لے کرنیں آئیں گے۔۔۔ ہمارے بچے
آپ کے پاس درخواست لے کرنیں آئیں گے کہ ہمیں آپ نوکری دلا دو۔۔۔اللہ
کاشکر ہے کہ اُس نے ہمیں قناعت دی ہے۔ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عربی
مدر سے کا پڑھا ہوا ہیکار پھر تا ہو، وہ کہیں مؤ ذن لگ جائے گا۔۔۔ کہیں امام لگ جائے
گا۔۔۔ کہیں بچوں کو پڑھانے لگ جائے گا۔۔۔ بہرحال اپنا وقت وہ عافیت کے
ساتھ گزارتا ہے۔ بیکاری ہم میں نہیں ، بیکاری آپ میں ہے۔ آپ اپنی فکر کریں،
ہماری یا ہمارے بچوں کی فکر نہ کریں۔

#### حكومت كومغيدمشوره

تم قوم کے اُن بچوں کی فکر کرو جو ساراون گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں، نہ وین پڑھتے ہیں نہ و نیا۔۔۔ اگر تمہیں کوئی ہمرردی ہے تو اُن کی تعلیم کا کوئی مناسب انظام کرو۔۔۔ ہمیں اپنے حال پررہنے دو۔۔۔ ہماری فکر میں گھلنا چھوڑ دو۔

آ پ حضرات سے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آ پ بھی بھی اِس تم کی اِس می کہ آ پ وہوں کے لئے منتخب کیا ہے کہ آ پ قرآ ن پڑھیں ۔۔۔ فقہ پڑھیں اور پھرلوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم ویں۔۔۔ فیک میں ۔۔۔ فیک کو دین بتلانے کی فکر زیادہ کوئی ہے کہ ایس کریں۔۔۔ فیک کو دین بتلانے کی فکر زیادہ کریں۔۔۔ فیک کو دین بتلانے کی فکر زیادہ کریں۔۔۔ فیک کو دین بتلانے کی فکر زیادہ کریں۔۔۔ فیک کریں۔۔۔ فیک کو دین بتلانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے کوفائدہ پہنچانے کی فکر کم ہوجاتی ہے۔

#### بمار سے اکابر کا ترتبیب شدہ نصاب

ہمارے اکابرنے (اللہ ان کوغریق رحمت کرے آمین) ہمارے لئے بے مثال دیسنی نصاب ترتیب دیا۔۔۔ جب بینصاب دیوبند میں جاری ہوا، اور اُس کے مطابق پڑھنا پڑھانا شروع کیا گیا تو وہاں بھی انگریز نے رُخ بدلنے کی بحر ہور کوشش کی۔۔۔

#### مولانا ٹانوتویؓ کے فرزندار جمند

حضرت مولانا محمد احمد صاحب، حضرت مولانا محمہ قاسم نا نوتو ی کے بیٹے تھے۔ آپ کے بعددارالعلوم دیو بند کے مہتم ہے۔ حیدرآ باددکن کے نواب نے (جو کسی قدردین پیندآ دمی تھا) مولانا محمد احمد صاحب کواپی ریاست میں بطور مفتی کے متعین کیا ہوا تھا، اس لئے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا ہے حیدرآ باددکن جایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ مولانا محمہ احمہ صاحب سے حیدر آباد دکن (جو بڑی سرمایہ دار ریاست میں مختلف ریاست تھی) کے نواب صاحب کہنے گے مولانا!۔۔۔ میری ریاست میں مختلف عہدوں پرکالجوں اور جدید درسگا ہوں سے فارغ لوگ کام کرتے ہیں۔ جن کے پاس جدیداور مرق جنایم ہے۔۔ جبکہ ریاست میں کہیں فضلاء دیو بند بھی کسی عہدے پرفائز ہیں۔۔۔میری معلومات کے مطابق فیضلاء دیوبند اپنی کار کردگ ، انظام اور دیانت داری کے لحاظ سے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اچھے ہیں۔سکولوں اور کالجوں کے بڑھے ہوئے ملازم اتنی اچھی کار کردگ اور دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے جتنا یہ کرتے ہیں۔

اِس کئے آئیں آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں ۔۔۔کہ دیو بند سے جتنے لوگ فارغ ہوں گے یا فاضل بنیں گے وہ آپ مجھے دے دیا کریں گے اور میں اُن کواینی ریاست میں مختلف جگه ملازم رکھ لیا کروں گا۔ اُنہیں مختلف عہدوں پر لگا دول گا---اِس طرح اُن سب کے لئے روز گارمہیا ہوجائے گا۔ (اصل کے اعتبار سے بینواب اندرخاندانگریزوں کے آلہ کارہوتے تھے، بیرُ خ بدلنے کا ایک حربہ تھا کے مولوی بنتے جائیں اور سرکاری ملازم ہوتے جائیں۔۔۔ بیمولویوں کو قابو کرنے اور اُن کے انقلابی ذہن میں تبدیکی لانے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا۔ کہ جو ایک دفعہ سرکاری ملازمت کامزہ چکھے لے پھروہ حکومت کےسامنے آئکھنییں اٹھاسکتا۔۔۔) مولا نامحمر احمر صاحب نے فرمایا۔۔۔ میں اینے بُورگوں سے مشورہ کر کے جواب دول گا۔۔۔ بیرحضرت نینخ الہندگا دورتھا۔۔۔مولا نامحمہ احمرصاحب نے واپس آ كريد بات ديوبنديس دارالعلوم كاساتذه كسامنے ركمي كرنواب صاحب نے یہ پیکش کی ہے کہ' دیو بند سے جو فاصل ہوتے جا ئیں وہ سب مجھے دے دیا کرو۔ میں اُن کوائی ریاست میں ملازمتیں دوں گا جن سے اُن کواجھا روز گارمہیا ہو گا اور اِس طرح اُن کا وقت احیما گزرے گا''۔۔۔۔

حضرت شیخ البند فرمانے لکے کہ بھائی "اپنے بزرگ اورسر پرست ہیں

ر خطبات حکیم العصر ۲۳۱ — دینی مدارس اور کالع

مولانا رشید احمد گنگوئی ۔۔۔ آپ اُن کے پاس چلے جائیں۔۔اُن کے علم میں بہ بات لائیں۔۔وہ جوفر مائیں،ہمیں منظور ہوگا''۔۔۔

مولانارشیداحد گنگوہی رحمۃ الله علیہ دیو بند کے سرپرست ہی نہ تھے بلکہ اصل کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے دیو بند کے اعتبار سے دیو بند کے مظرت گنگوہی سبت کا نام ہی اصل کے اعتبار سے دیو بندی نسبت ہے۔ الله تعالی نے حضرت گنگوہی سے اسلط میں بہت کام لیا ہے۔

گسنگوہ ایک قصبہ ہے، اُس میں رہنے کی وجہ سے حضرت کو گنگوہ کی گہتے ہیں۔ اُس کا ضلع سہار نپور ہے، مجھے وہاں جانے اور حاضری دینے کی سعادت حاصل ہے۔ چنا نچہ حضرت مولا تا محمد احمر صاحب نے گنگوہ کی کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت گنگوہ گی نے جو بے مثال جواب دیا وہ آپ لوگ ہر وقت ذہن میں رکھیں۔

## حضرت گنگوهی کا جواب

حضرت نے فرمایا، بھاڑ میں جائے نواب صاحب کی ریاست۔۔۔ چلے نہ میں اُس سے کیاغرض؟۔۔۔ ہم نے مدرسہ نواب صاحب کورجال کارتیار کر کے دینے کے دینے کے لئے نہیں کھولا، کہ ہم پڑھا پڑھا کے رجال کارتیار کریں اور نواب صاحب کودے دیں کہ یہ تیری ریاست کا انظام سنجالیں۔۔۔ ہم نے مدرسہ اِس لئے کھولا ہے کہ مسجدیں آباد رہیں۔۔۔کوئی اذان کہنے والا ہو۔۔۔کوئی نماز پڑھانے والا ہو۔۔۔ ہم نے تو مدرسہ اِس لئے کھولا ہے۔ حیدر آباد کے نواب کی ریاست کو سنجالنے کے لئے نہیں۔۔۔ بھاڑ میں جائے اُس کی ریاست۔۔۔ بھاڑ میں جائے اُس کی ریاست۔۔۔

#### بهار ےحضرات کا مدرسہ کھو لنے کا مقصد

سمجھ رہے ہیں کہ جمارے حضرات کا مدرسہ کھولنے کا مقصد کیا ہے؟۔۔۔

🏶 معمد بيرے كەكو كى اذان ديينے والا ہو\_\_\_

🕸 كوئى الله كانام لينے والا ہو\_\_\_

🟶 💎 کوئی مسجد میں نماز پڑھانے والا ہو۔۔۔

🟶 💎 کوئی قرآن پڑھانے والا ہو۔۔۔

ہم نے بیدرسہ ان مقاصد کیلئے کھولا ہے۔ اور جولوگ سرکاری ملازمت میں چلے جاتے ہیں، وہ ایسانہیں کرتے کہ قرآن پڑھانے کے لئے بیٹے جائیں، اذان کہنے لگ جائیں، جماعت کرائیں، مسجدوں کوآ بادر کھیں، بیکام پجراُن کانہیں رہتا۔ اِس لئے ہمارے اکابر نے بھی بھی نصاب کے اندرایسی چیز کوآنے نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے لوگ سرکاری ملازمتوں میں جاشیں اور سرکاری ملازمتوں کی طرف جس کی وجہ سے لوگ سرکاری ملازمت مدرسہ کے موضوع کے خلاف ہے۔

باعث فخرطالب علم

اس لئے ہم اُس بچ کو باعث فخر سجھے ہیں جس کودیکھیں کہ باب العلوم سے پڑھنے کے بعدائی نے کی دیہات میں قرآن پڑھانے کا مدرسہ بنایا ہوا ہے اور دیہاتی بچوں کو اکٹھا کر کے الف، با، تا، ٹاپڑھا تا ہے۔۔۔اللّٰد کا تام سکما تا ہے۔۔۔ اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، وہ بچہ ہمارے لئے باعث فخر ہے بمقابلہ اُس کے جو باب العلوم سے پڑھنے کے بعد کوئی سرکاری ڈگری لے کرکسی سرکاری دفتر میں ملازم ہوکر دفتر وں کے طور طریقے اپنائے ہُوئے ہے۔۔۔اور اُنہی طریقوں سے روزی کمار ہا دفتر وں کے طور طریقے اپنائے ہُوئے ہے۔۔۔اور اُنہی طریقوں سے روزی کمار ہا ہماری جا ہے۔ کہ کھا رہا ہے۔۔۔ وہ ہمارے لئے کسی کام کا ہم اور نہ ہی ہمارے لئے باعث مسرست ہے۔ ہماری بلاسے وہ ڈی ۔ی ہوجائے یا گورنر بن جائے۔ کیونکہ جب وہ مسرست ہے۔ ہماری بلاسے وہ ڈی ۔ی ہوجائے یا گورنر بن جائے۔ کیونکہ جب وہ دین کی بات نہیں کرتا، دین نہیں بچسلا تا تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اُس نے ہماری محنت ضائع کردی۔۔

ہم اِس بچے پر بجا طور فخر کرتے ہیں۔ اور اُسے اپنی محنتوں کا حاصل ہجھتے
ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے بعد کسی دیہات میں بیٹھ کرقر آن پڑھارہا ہے۔۔۔وہ
ہمارے نزدیک زیادہ قابل قدر ہے۔۔۔لہذاہم کوئی چیز ایسی پڑھانے کے لئے تیار
مہیں۔۔۔جس کے ساتھ آپ کی نیت میں پہلے ہی دن فتور آجائے کہ پڑھنے کے بعد
ہم یہ ہوجا کیں گے وہ ہوجا کیں گے۔۔۔پڑھ پڑھا کر بڑی بڑی ملازمتوں پر چلے
جا کیں گے، بڑی بڑی تخواہیں یا کیں گے۔۔۔مدرسہ آپ کواکس راستے پر چلانے کے
لئے ہیں۔۔۔بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چٹائی پر ہیٹھو، روکھی سوکھی کھاؤ، ما نگ کر کھاؤ، کیکن اللہ
لئے ہیں۔۔۔بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چٹائی پر ہیٹھو، روکھی سوکھی کھاؤ، ما نگ کر کھاؤ، کیکن اللہ
لئے ہیں۔۔۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چٹائی پر ہیٹھو، روکھی سوکھی کھاؤ، ما نگ کر کھاؤ، کیکن اللہ
مدرسوں کا موضوع۔

## مولا تامناظراحس گيلا في اور بهارانصاب

ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گررے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی
رحمۃ اللہ علیہ۔۔۔ید یوبند کے بہت ذبین فرزند تھے ید یوبند سے فراغت کے بعد
حیدر آباد دین یونیورسٹی کے شعبہ دبینات کے پروفیسر بے اور پھر اسی شعبہ
کے سربراہ ہُوئے۔۔۔یعنی وہ اتنا آ گے بڑھے کہ یو نیورٹی میں شعبہ دبینات کے
وُائر کیٹر بے ۔۔۔ایس طرح اُنہوں نے دونوں طرف کی دنیاد کچے لی۔ اِدھر کی بھی
دیمی، اُدھر کی بھی دیمی ۔۔۔ دیوبند میں پڑھے اور حیدر آباد یونیورٹی میں
پڑھایا۔۔تقسیم ہند کے بعد جب حیدر آباد ریاست پر ہندوستان کا قبضہ ہوگیا تو
تپ نے یونیورٹی سے ریٹائر منٹ لے لی اور اپنے آبائی گاؤں منتقل ہو گئے۔جو
صوبہ سیوبار میں تھا۔۔۔

## حضرت موسى وحضرت خضرعليهاالسلام كادلجيب واقعه

مولا تانے سورۃ کہف کی تفسیر لکھی۔۔۔!ِس تفسیر میں جب وہ اس واقعہ پر پنچے کہ خصرعلیہ السلام اورموسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہوکر سفر کررہے تھے کہ حظیات مکیم العصر کی دارس اور کالع

خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹے توڑدیا، جس پرموئی علیہ السلام نے گرفت کی تھی کہ یہ پھٹے کیوں توڑا ؟ لوگوں کو ڈبو نے کا ارادہ تھا کیا؟۔۔۔ تو بعد میں حضرت خفر علیہ السلام نے وضاحت کی تھی کہ یہ بھٹے۔ ڈبو نے کیلئے نہیں بلکہ مسکینوں کو نقصان سے بچانے کیلئے تو ڈاتھا۔۔۔ آپ کو بظا ہر نقصان نظر آیا در حقیقت میں نے مسکینوں پررجم کرتے ہُوئے اُن کی مدد کی تھی۔۔ اگر یہ شتی تھی وسالم ہوتی تو آ کے ظالم بادشاہ کھڑا تھا، جولوگوں سے اپن ضرورت کے لئے تمام سے وسالم کشتیاں چھین رہا تھا۔ وہ ان کی مدد کی تھی۔۔ اگر یہ تمام سے وسالم کشتیاں چھین رہا تھا۔ وہ ان کی کشتی ہی چھین لیتا۔ اور جب میں نے اِس کا پھٹے تو ڈ دیا تو اُب وہ ظالم بادشاہ اِس کشتی کو تا کارہ سے تھے ہُوئے چھوڑ دیے گا۔۔۔ اِس طرح ان مسکینوں کا ذریعہ معاش کشتی کو تا کارہ سے تھے ہُوئے جھوڑ دیے گا۔۔۔ اِس طرح ان مسکینوں کا ذریعہ کماش چھنے سے نے جائے گا۔ تو جناب! میں نے کشتی کو بچایا ہے ، مساکین پہرتم کیا ہے، چھنے نہیں کی۔۔۔ یہ دافتہ قرآن کریم میں آتا ہے۔

اِس واقعہ کونقل کرتے ہوئے مولانا گیلائی لکھتے ہیں۔۔۔ جبہم مدرسہ سے پڑھ کر لکھے اور باہری دنیا دیکھی تو ہمیں عربی مدارس کے نصاب پر تعجب ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے ،ہمارے اکابرنے کیمانصاب بنایا ہے؟۔ اتن محنت بچوں سے ممارے بزرگوں نے ،ہمارے اکابرنے کیمانصاب بنایا ہے؟۔ اتن محنت بچوں سے لیتے ہیں، اتن بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں ۔۔ کیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کوئی چڑائی گئے کے قابل نہیں۔۔ کوئی پڑواری نہیں بن چڑائی گئے کے قابل نہیں۔۔ کوئی پڑواری نہیں بن سکتا۔۔ یہ کیا کیا ہے ہمارے اکابرنے؟

وہ کہتے ہیں کہ میں کہمی بیخیال آتا تھا، کین باہر کی دنیا میں نکل کرعملی تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ بید منصاب تو ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی فراست تھی۔ بید فراست تو ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی فراست تھی۔ بید فراست تو جناب خضر علیہ السلام جیسی تھی جنہوں نے کشتی کا پھٹے تو ڈاتھا اور بظاہر معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نقصان کردیا ہو، کیکن نہیں! بید پھٹے ڈوٹنا کشتی کے بیچنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔

مولا نامناظراحس گیلا گئ کہتے ہیں کہ ہمارے ا کابرنے علم کے ساتھ بچوں کے دل و د ماغ بھر دیے ، لیکن وہ پھیے ہتوڑ دیا جو حکومت کی ملازمت کے قابل بنا تا ہے۔۔۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت اُن کواپنے کام کا نہ سمجھے گی۔ اور جب حکومت ان کو اپنے لئے ناکارہ سمجھے گی توبہ لوگ دین کی خدمت کرنے کیلئے مجبور ہوں گے۔۔۔ یہ دین پڑھیں سے اور بڑھا کیں سے۔۔۔ اِس طرح ان کے ہاں اللہ کا دین محفوظ رہے گا اور اُسے لوگوں تک بھی بہنچا کیں سے۔۔۔ ورنہ اگر یہ نکلتے ہی سکولوں میں چلے سکے۔۔۔ تو مدارس کی محنتیں اور اُسا تذہ کی کا وشیں رائے گال چلی جا کیا۔۔۔ تو مدارس کی محنتیں اور اُسا تذہ کی کا وشیں رائے گال چلی جا کیا۔۔۔

اگر خدانخواستہ ایسے ہوجاتا تو پھرید دین یوں منتقل ہوتا ہوا آپ تک نہ پہنچا۔۔۔ پھروہی حال ہوجاتا جوعام یو نیورشی اور کالجوں کا ہوا کرتا ہے۔۔۔ بیلم کا سلسلختم ہوجاتا۔ اِس لئے ہمارے اکابر نے اِن مدارس میں ایسی تعلیم ہی جاری نہیں کی کہ جس سے کسی عالم کو مدر سے سے نکلتے ہی حکومت اُ چک لے اور اُس کو اپنا نوکر بنا لے۔۔ اپنا پرزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔ اپنا پرزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔ اپنا پرزہ بنا لے۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔۔ بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔۔ بیا پہلے دن سے ہی تعلیم ایسی رکھی ۔۔۔۔ بیا ہم ایسی بیا ہم بیا ہم ایسی بیا ہم بیا ہ

🚓 جس میں علم اعلیٰ در ہے کا۔۔۔

جس میں عقل اعلیٰ در ہے کی ۔۔۔

🦛 جس میں قہم اعلیٰ در ہے کا۔۔۔

🌸 💎 جس میں سمجھانتہائی در ہے گی۔۔۔

لیکن اِس قابل نہیں کہ حکومت اُس کو اپنا پرزہ بنا کرا پی مشین میں فٹ کر لے۔۔۔ اِس لئے ہم بھی اِس کوشش میں رہیں کہ ہم بھی کسی حکومتی مشین کا پرزہ بننے کی بجائے اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کی نبیت رکھیں ۔۔۔ بھلے ہم گھٹیا ورجہ کے رہ جا کیں گے۔۔۔ زندگی جماری ملکی پھلکی ہوگی لیکن ہم پڑھیں گے پڑھا کیں گے۔۔۔ زندگی جماری ملکی پھلکی ہوگی لیکن ہم پڑھیں گے پڑھا کیں گے۔۔۔ یہ مقصد ہے مدارس کا اور یہی ہونا چا ہے۔۔۔۔

پیرفر مایا: که دیکھو۔ خطرعلیہ السلام کا دوسرا واقعہ جس میں آپ نے گرتی ہوئی دیوار بغیر معاوضہ لئے سیدھی کر دی تھی ۔۔۔ یہاں لکھتے ہیں کہ دینی مدارس اور کالج ''میں نے اپنے ا کابر کی یہی شان دیکھی''۔

## حضرت مولا نامحمرا نورشاه تشميري رحمه اللد كاعلمي مقام

حضرت مولا نامحمد انورشاه صاحب تشميري رحمة الله عليه يوري روي زمين پراینے وفت کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے اُن کواتنی اِستعداد دی تھی۔ یوں مجھوکہ کتب خانوں کے کتب خانے اُن کے دل ود ماغ میں تھے۔ایک کتاب کا مطالعه كرليس توتقريباً بتيس سال تك مع قيد صفحه وسطر كائن كويا دره جاتي تقي \_

کہتے ہیں کہایک دفعہ انہوں نے صدایہ کی شرح فتح القدیر کا حوالہ دیا اور فِر مایا کہ فلاں جلد کے فلاں صفحہ پر بیہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھنا ہوتو کتا ہے کھول کر دیکھو۔ جب وہ کتاب کھول کر دیکھی گئی تو واقعی ایبا ہی تھا۔ اِس پر آپ ؓ نے فر مایا کہ منيس نے إس فت القدير كا آثھ دن ميں مطالعه كيا تھااور مطالعه كيے ہوئے بتيس سال ہو چکے ہیں۔آپ اندازہ کریں،آپ آٹھددن میں اُس کی ورق گر دانی نہیں کر سكتة --- آخمدن مين مطالعه كيا تعااور بتيس سال هو گئة تنه أس مطالعه كو!!\_

ا تنابرُ اعالم كه \_ \_ \_ كياحديث \_ \_ كيا قرآن \_ \_ كياتفيير \_ \_ كيافقه مرايك بر ممل عبور ۔۔۔ آپ دارالعلوم دیو بند میں پڑھاتے تھے۔۔ اُس وقت اُن کو 60 رویے دارالعلوم دیو بند ہے بطورِ تنخواہ ملتے تھے۔

ایک دلچسپ لطیفہ آپ سے منسوب ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مولا نامحمہ احمر صاحب ہے تم دارالعلوم دیوبنداورد میر اساتذه کرام بیشے ہوئے تھے۔جن میں شاہ صاحب بھی عظے کہ ایک قلفیال بیجے والا آ عمیا۔ اُس سے مولانا محمد احمد صاحب ؓ نے فرمایا کہ إن سب اساتذہ کوقلفیاں کھلا دو۔۔۔اُس نے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک قلقی وے دی۔ تو بیٹھے بیٹھے اس قلفی فروش سے کس نے پوچھ لیا کہ بابا مہینے کا کتا کما لیتے ہو؟۔۔۔ایسے ہی گپ شپ کا انداز تھا۔۔ پوچھا کہ مہینے کا کیا کمالیتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی تقریباً 60 روپے کمالیتا ہوں۔۔۔توشاہ صاحب مسکرا کر کہنے گئے۔۔ پھر تو آپ کو دارالعلوم دیوبند کے وارالعلوم دیوبند کے صدر کو بھی 60 روپے کمالیتا ہے۔ مسلم ہیں اور تو بھی 60 روپے کمالیتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بین اُنہی دنوں جب آپ کودارالعلوم سے 60 روپے ملتے تھے، ڈھا کہ یو نیورٹی سے 900روپے ماہوار کی پیکش ہُو کی ، کہ آپ ڈھا کہ یو نیورٹی آ جا کیں، 900روپے ماہوار ملیں گے۔۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے اُس کو مفکرا دیا۔اور ابیا محکرایا کہ کسی کے سامنے اُس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جھے مفکرا دیا۔اور ابیا محکرایا کہ کسی نے سامنے اُس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جھے 2000روپے کی پیشکش آئی اور ہیں نے محکرادی۔

تسکیتے ہیں کہ یہ خطر صفت انسان تھے جنہوں نے اُمت کی گرتی ہوئی دیواروں کو مفت سیدھا کیا۔ جبکہ اُن کو بڑی بڑی مراعات کی دعوتیں التی تھیں، بڑے دیواروں کو مفت سیدھا کیا۔ جبکہ اُن کو بڑی بڑی مراعات کی دعوتیں التی تھیں، بڑے معاوضوں کی پیشکشیں ہوتی تھیں، لیکن اُنہوں نے بھی آ نکھا تھا کرنہیں دیکھا اور اِس طرح اُمت کی گرتی ہوئی دیواروں کوسنعالا۔

#### حضرت نانوتوي رحمهاللد كاوظيفه

. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی رحمة الله علیه کے متعلق تو بہت مشہور بات ہے کہ اُن کو 10 روپ وظیفہ ملتا تھا۔۔ آپ ایک مکتبہ میں کتابوں کی تھیج کیا کرتے سے ، اور باقی وفت پڑھاتے تھے۔حضرت تی الہند وغیرہ نے حضرت نانوتو گ سے اُنہی دنوں میں پڑھا ہے۔

جب نواب اقبال کی طرف سے 300 روپے ماہوار کی دعوت آئی تو حضرت نے فرمایا ہمائی! مجھے 10 روپے ملتے تھے، 5 روپے والدہ کودے دیتا تھا اور 5 روپے میں اپنا گزارہ کرتا تھا۔۔۔والدہ فوت ہوگئ تو فکر مند تھا کہ اَب میں ان پائچ روپوں کا کیا کروں گا؟ اللہ ہملا کرنے اِن طالب علموں کا۔۔یدو چارطالب علم آگئے ہیں۔اَب سے اِن پرخرچ کر دیتا ہوں۔۔ تو 290 روپے کو میں کہاں سنجا اُن

بچروں گا۔۔۔میراگزارہ ان 10 روپیوں سے ہوجا تا ہے، میں 290 کہاں سنبالاً پھروں گا؟۔۔۔ بیپینٹکش ٹھکرادی۔ اِس کو کہتے ہیں قناعت!!

سیانی بزرگون کا فیضان اور مہر بانی ہے۔ کہ اُنہوں نے بڑی سکنت کے ساتھ وقت گزار کر اِس وین حق کی خدمت کی اور اُسے ہم تک پہنچایا۔ اُن ہی کی بدولت ہم لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آج اللہ تعالی کے فعل وکرم سے قر آن و صدیث ہمارے ہاتھ وی شرے ہے۔ اگر بیلوگ بھی نوابوں کے ہاتھ چڑھ جاتے اور سرکاری ملازمتوں میں ہے۔ ۔ اگر بیلوگ بھی نوابوں کے ہاتھ چڑھ جاتے اور سرکاری ملازمتوں میں چلے جاتے تو آج ہم بھی شاید کوٹ پتلون پہنے سکولوں ، کالجوں کے چکر لگارہ ہوتے۔ پھرید دین والی بات ہم میں بھی نہ ہوتی۔ ہمارے ان بزرگوں نے جس طرح کیا وہی سبق ہمیں بھی یا در کھنا چاہیے کہ کہمی اِس طبع میں نہ آئیں کہ یوں کر لوتو فلاں سرکاری ملازمت میں ہمیں ہمی مادر کی ۔ اور کہنا جائے گی۔ اور کہنا جائے گی۔ اور کہنا جائے گی۔ اور کہنے ہمارے گا۔ ہوگر ہمیں ہمیں ہوگا وہ انسان جو اِسی مسکنت کی حالت میں دین کی خدمت بیراگار ہےگا۔

## راحت ہے۔ مامان راحت کی فکرنہیں

باقی پیریس آپ کویفین دلاتا ہوں کہ آپ بیرنہ بھے کہ فدہبی طبقہ دنیاوی کا ظریب بیرنہ بھے کہ فدہبی طبقہ دنیاوی کی ظریب کی نہ جاتا ، بالکل پیرخیال نہ کرنا ۔ بید کاظرے پیماندہ طبقہ ہے۔ بالکل آپ اس وہم میں نہ جاتا ، بالکل پیرخیال نہ کرنا ۔ بید کلتہ یا در کھئے ، ایک ہوتی ہے راحت اور ایک ہوتا ہے سمامانِ راحت! دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔

ایک آ دمی کے پاس انتہائی شاندار بنگلہ ہے۔۔ اِس کا ہر کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔۔۔ گرمی سردی کا انتظام ہے

- اس کے پاس انتہا کی قیمی پاٹک ہیں۔۔۔
  - 🟶 نرم وگداز بستر ہیں۔۔۔
- 🟶 پوراسامانِ راحت اُس کوحاصل ہے۔۔۔

حَظِيات مَكِيمِ الْعَصْرِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَالْعِنْ مِدَارِسِ اوْرِ كَالْعِ ۗ ﴾ ﴿ وَيُنِي مِدَارِسِ اوْرِ كَالْعِ

توکر جا کر ہیں۔۔۔

سب تیجھ ہے۔۔۔لیکن وہ مخص دل اور د ماغ کے اعتبار سے اتنا پریشان ہے کہ نیند کو ترستا ہے۔۔۔۔

😸 کروٹیس کیتا ہے۔۔۔اُسے نینڈنہیں آتی ۔۔۔

کے سی سی سی سی سی سی اس سی میں نین نہیں آتی ، جب دیکھوسر پکڑے بیٹھا ہے کہ جی نینز نہیں آتی ، جب دیکھوسر پکڑے بیٹھا ہے کہ جی نینز نہیں آتی ۔ سامانِ راحت حاصل ہے راحت حاصل نہیں ہے۔ سامانِ راحت حاصل ہیں ہے۔ سامانِ راحت حاصل ہیں ہے۔

اورایک آپ لوگ ہیں کہ بڑھ پڑھا کر تھے تھکائے اِی چٹائی پرسر کے پنچا پنارو مال رکھا اورا یسے مست ہوکر سوتے ہیں کہ بن ٹائلیں تھ بیٹ کھسیٹ کراٹھا یا جاتا ہے۔۔۔ بڑی مشکل سے تہاری آئلیس کھی ہیں۔۔۔ تو مقصود نیند تھی پاٹک پر نہیں آئی اور چٹائی پرآ گئی۔ مقصد آپ کو حاصل ہوا، دوسر سے کو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کوئکہ آپ کوراحت حاصل ہے اور اُن کوسا مان راحت حاصل ہے۔۔۔ اور میں بالکل شیح کہدر ہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بید دولت نصیب کرے۔ ہم تو ہزرگوں کے واقعات میں بڑھتے تھے، آپ بھی تجربہ کریں۔

مشہور واقعہ ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بادشاہ نے پیکش کی کہ مشہور واقعہ ہے کہ شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی ہے آپ کی خانقاہ کے نام لگانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی خانقاہ کے اخراجات جلتے رہیں؟۔۔۔

توشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ نے جوابادوشعرلکه کر جیجے تھے۔اُس
بادشاہ کا ملک اُس زمانہ میں خرکہلاتا تھااوراُس کے جمنڈے کارنگ سیاہ تھا۔فرمایا کہ:
چوں چیترے سخرے رخ بختم سیاہ باد
"میرانعیبہ بھی تیرے جمنڈے کی طرح کالا ہوجائے"
گر دل بود ہوس ملک سنجرم
"اگر میرے دل میں ملک سنجرم کی ذرہ بھی ہوں ہو کہ یہ جھے مل جائے"

حُطْبات مکیم العصن کی دارس اور کالج

زانگہ کہ خبر یافتم از ملک بنیم شب
"جب سے آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کی توفیق
ہونے لگ گئ'۔ فرمایا کہ اِس جیسے ملکوں کوتو ہم بھو کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ
رات کی سلطنت جو اللہ نے ہمیں دی ہے جب وہ مل جائے تو پھر ان چیزوں
کی ہوں نہیں رہتی۔ وہ مزہ ایک روحانی مزہ ہے۔

اهل اللَّيل في ليلهم ..... (الخ) جنمين رات كي عبادت كي توفيق ملتى به وه التي مزيد لين بين كدرات كي تماهين وه مزه نبين له سكته.

معلوم ہوادینداروں اور دُنیا داروں کی راحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔۔

فسق وفجوروالي راحت

فسق و فجور کی راحت عارضی اور نا پائدار ہی نہیں، بلکہ انسان کواپنے رب سے غافل کر کے اُس کی عاقبت خراب کر دیتی ہے۔۔ آخرا یک دن آئے گاجب پتہ چلے گا کہ بیدراحت نہیں مصیبت تھی اور جو راحت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے۔ سکون اوراطمینان کی ، دنیا داروں کوتو بھی اُس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔

اس لیے ہمیشہ یقین سیجے کے سکون اور راحت اللہ کے نام میں ہے اور اللہ نے دینی زندگی میں جتنا سکون اور اطمینان رکھا ہے دوسری کسی چیز میں نہیں رکھا۔ فلا ہری فقر و فاقہ کی طرف نہیں جانا چا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ یہ پہلو کہ دین کے ساتھ دنیا کا زیادہ ساز وسامان نہیں ہوتا اور جن کو دنیا کا زیادہ ساز وسامان ملتا ہے وہ دین سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں، اِس موضوع پر کا زیادہ ساز وسامان ملتا ہے وہ دین سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں، اِس موضوع پر این سے اکثر میں گے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

00000





# تاريخ علماء ديوبند

ٱلْحَـهُـدُ لِلَّهِ شَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَشَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُور أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَّلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا السُّنَّهُ وَهُندَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَهَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَيْدُهُ وَرَسُولُـهُ. صَـلَـى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أقب في المستحدد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لاتتزال طبائفة من امتى ظباهرين على التعق ــــلا يتضرههم من خذ لهم الي يوم القيامة او كما قال عليه الصلوة والسلام...

التهم صلّ وسلم وبارك على سيّدنا محمد وإله واصحابه كما تحب وترضئ عددما تحب وترضى

 $\bigcirc$ 

تمهيد

واجب الاحترام اورقابل قدردوستو! يجلسه خاصاطويل ہوگيا ہے اور آپ حفرات کا مجاہدہ د مکھ کردل بہت خوش ہور ہا ہے کہ دات نو بجے آپ حضرات شروع ہوئے ہیں اور اب دن کے نونج گئے ہیں ۔۔۔ تقریباً بارہ تھنے ہے آپ اس اچھے مختل میں گئے ہوئے ہیں۔۔۔

#### رحتوں کا نزول

اکابرگی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رَحمت اُترتی ہے۔ 'نسنول الوحمة عند ذکر الصالحین ''۔۔اور میرا خیال ہے کہ آپ سب حضرات نے اپنے محبوبوں کا تذکرہ سنتے ہوئے اپنے دماغوں میں خاص سکون محسوس کیا ہوگا، اور آپ کے دل ودماغ نے ایمان کی تازگی محسوس کی موگ ۔ یہ آپ کی محبت اور تعلق کا گویا اظہار ہے۔۔۔۔اور اتن دیر تقریر سننایا کر تا اِس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق اپنے آکابرسے بہت مضبوط ہے اللہ اِس کومزید مضبوط کے اللہ اِس کومزید مضبوط کے۔۔ آبین)

### آج کاموضوع یخن

اکابر کے کارنا ہے تو آپ نے بیان کردیئے ہیں۔ اگر چہ میں نے سب نو جوانوں کی تقریرین نیس سنیں الیکن مجھے اُمید ہے کہ کوئی پہلوعلاء دیو بند کی خدمات کا تشذیبیں رہا ہوگا۔ اور آپ نے ہر پہلو پر پچھ نہ پچھ ضرور کہا اور سنا ہوگا۔۔۔ چنانچہ میں صرف آپ کی رہنمائی کے لئے علماء دیو بند کے کارنا موں کی بجائے اُن کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا کہ دیو بندیوں کی تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا کہ دیو بندیوں کی تاریخ کیا ہے؟

#### مدايت كاسرچشمه

بہتو آ پ کومعلوم ہی ہے کہ دیو بندی کوئی علیحدہ مستقل فرقہ نہیں ہے۔ یہ

حظيات حكيم العصري العصري المستخدم المستخدم العصري المستخدم العصري المستخدم المستخدم

بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ کسی فرقے کا نام ہے۔۔۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ کمہ مکرمہ میں سرورکا کتات بھی کی ذات اقدی پراللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اور اللہ نے آپ بھی سے ہدایت کا چشمہ شروع فرمایا تو اُس وقت مکہ معظمہ میں صرف آپ کی اکیلی ذات تھی۔ جس نے لا الله الا الله کی آ واز بلندی۔

## اللدكي كبريائي كااظهار

اُس وقت دنیا کے اوپر دوقو تیں سب سے زیادہ حادی تھیں اور اُن کی مثال اُس وقت ایس تھی جیسے آج امریکہ ہے یا پھی عرصہ پہلے روس اور امریکہ ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیمانہیں چاہتا ہے تھراً بتانا چاہتا ہوں کہ۔۔۔ مکہ مکر مہ ہے اُٹھنے والی وہ نجیف کی آ واز اللہ تعالیٰ کی تو فیق، سرور کا نئات کی جدوجہدا ورصحابہ کرام کی وہ تو بیس کی میں کی جدوجہدا ورصحابہ کرام کی فی قربانیوں سے جس صُورت میں پھیلی وہ آپ کے سامنے ہے۔۔۔ کہ اُنہیں کے کروروں کے آگے اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں بڑی طاقتوں کو ڈھیر کر دیا۔۔ بس یوں مسمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد کے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد کے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد کے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سمجھیں کہ جیسے اللہ نے ابسابیہ لموں سے ہاتھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے انداز اللہ سے باتھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سے سابھی مرواد سے تھے۔۔۔واقعہ آپ کے سابھی میں کہ تھی کی مدار سے تھی کے سابھی میں کہ تھی کی کھی کے سابھی میں کہ تھی کے سابھی کی کو سے تھی کو سے کہ تھی کی کھی کے سابھی میں کے سابھی کی کھی کے سابھی کے سابھی کے تھی کے سابھی کو تھی کی کھی کی کو تھی کر کے تھی کے تھی کے سابھی کے تھی کی کے تھی کی کے تھی کی کی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کے ت

منظيات حكيم العصري ١٢٥٠ - ١٢٥٠ - ١٠٠٠ العصري العصري

سامنے ہے اور قرآن میں فدکور ہے۔۔۔ ابسابیل اِن پرندوں کوآپ کیکھئے تو چڑیا جیسے ہیں، اِن سے اللّٰہ نے ہاتھی مرواد ہے۔ اور و لیے بیمحاورہ بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ چیونی سے ہاتھی مرواد یتا ہے۔۔ واقعتا اگر چیونٹیاں بھی اکٹھی ہوکر ہاتھی کے ناک میں تھس جا کیں تو ہاتھی کو ہلاک کردیتی ہیں۔۔ اللّٰہ کی کبریائی کا اظہار بچھ اِس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک مجھرنمرود جیسے سرکش انسان کا دیاغ بھی سیدھا کردیتا ہے۔

### طالب علم کی حیثیت

میں عموماً مختلف مدارس میں بیان کے موقع پران چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ کہا کرتا ہوں کہتم اپنے آپ کو کمزور نہ مجھو۔ تم کمزور نہیں ہو۔ د کیھنے میں تو تم پچھ نہیں لگتے۔ نہ تہارالباس، نہ قد وقامت، نہ تہاری صحت، نہ تمہارے پاس اسباب۔ لیکن میں سجھتا ہوں کہ تم دیمک کے تمہارے باس اسباب۔ لیکن میں سجھتا ہوں کہتم دیمک کے کیڑے جو بڑے بردے ہمتے وں کو کھا جاتے ہیں، اِن کیڑے ہو۔ دیمک کے کیڑے جو بڑے بردے ہمتے وں کو کھا جاتے ہیں، اِن کیڑوں کا مقابلہ ہمتے نہیں کرسکتے، یہ ہمتے وں کو کھا جاتے ہیں۔

حق کی مکہ سے روانگی

اللہ نے مکہ معظمہ سے حق کو اٹھایا۔۔اہل مکہ نے قدرنہ کی۔۔اللہ نے مہ بینہ منورہ نتقل کردیا۔۔ مدینہ مرکز بن گیا۔۔ پھر بعض تاریخی حالات ایسے آئے کہ چوشے خلیفہ برحق حضرت علی ہے مہ یہ منورہ کو چھوڑ کرکوفہ چلے بھر جق حضرت علی ہے مہ یہ منورہ کو چھوڑ کرکوفہ چلے گئے ،تو مدینہ سے یعلم کا مرکز کوفہ نتقل ہو گیا۔۔ تاریخ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بہی حق کوفہ سے دمشق چلا گیا، دمشق مرکز بن گیا۔۔ اور دمشق سوسوا سوسال مرکز رہنے کے بعد پھر بیرمرکز بین گیا۔۔ اور بغداد سے پھران ریاستوں میں ، جوریاستیں روس سے بغداد میں نتقل ہو گیا۔۔ اور بغداد سے پھران ریاستوں میں ، جوریاستیں روس سے آزاد ہوئی ہیں، محد ثین کا گروہ ، فقہاء کا گروہ بہت کثر ت کے ساتھا اس علاقے میں بیدا ہوا۔۔۔ اُس علاقے سے آتے ہوئے اِس حسق نے اپناٹھ کا نہ دیلی میں بنایا۔ بہت مدت تک بیم کرز دیلی میں رہا، لیکن جب دہلی اُجڑی تو دہلی سے حق کا مرکز ایک

خطبات حكيم العصر ٢٣٧ ٠٠٠ المراخ على وديو بند ك

جھوٹی کیستی جس کودیو بند کہتے تھے، وہاں منتقل ہوگیا۔۔۔یدوی شعاع ہے جو مکہ سے پھوٹی تھی مدینے آئی، مدینہ سے کوفہ گئی، کوفہ سے دمشق گئی، دمشق سے بغدادگئی، بغداد سے ان ریاستوں میں جن کوخراسانی ریاستیں کہدلیں۔پھرخراسان کے راستے سے بیحق کا مرکز دہلی نشقل ہوا، اور جب دہلی ہر باوہوا تو دہلی سے بیمرکز ویو بند نشقل ہوگیا۔یہ جو مکہ مکرمہ سے چلاا ور دیو بند پہنچا۔۔ آپ کہدلیجئے کہ جق کا مرکز علم کا مرکز آخرکار دیدہ بنے کہ تی گیا۔۔۔

### د يوبنديت كاتعارف علامه اقبال كى زبانى

دیوبند ایک بستی کا نام ہے، کیکن نورانیت وہی ہے جو مکہ سے پھوٹی تھی، مدید گئے تھی، دیلی سے آگے مدید گئے تھی، دیلی آئی تھی، دیلی سے آگے مدید گئے تھی، دیلی آئی تھی، دیلی سے آگے اب دیوبند میں ہے۔۔۔ اِس لئے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ تو علامہ کا جواب تھا کہ ہر عقل مند، ہوش مندانسان دیوبندی ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو ہوش کے ساتھ جھنے کی کوشش کی جائے۔۔ جو قرآن وحدیث کو ہوش کے ساتھ جھنے کی کوشش کی جائے۔۔ جو قرآن وحدیث کا مطالعہ ہے جو بی دیوبندی ہوش کے ساتھ جو بات ثابت ہوگی دہیں ہوگا وہوش کے ساتھ جو بات ثابت ہوگا وہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے۔۔

فقہ کے احکام کی روایات آپ پڑ ہنا شروع کریں عقل وہوش کے ساتھ جو بات اُس میں ثابت ہوگی وہی طرز اور طریق دیو بندیوں کا ہے۔۔

تصوف کے معاملہ میں قرآن وحدیث کا مطالعہ کریں۔قرآن وحدیث سے جوتصوف کی صورت مجھ میں آئے گی وہی دیو بندیت ہے۔۔اور اِسی طریقے سے اخلاق ہوں ، دوسری چیزیں ہوں، قرآن وحدیث کا اگر ہوش کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو مطالعہ کرنے بعد جوحقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی وہی مسلک دیو بندیوں کا ہے۔۔دیو بندیت کوئی علیحدہ مسلک نہیں ہے۔دیو بندی بستی کے مرکز حق ہونے کی بناء

من العصر العصر العصر العصر العصر العصر المراح علاء ويوبند العصر المراح علاء ويوبند الم

پراہل حق کودیو بندی کہتے ہیں۔۔۔

## جارسوسال سے دین کامرکز

چارسوسال سے پوری دنیا میں حق کا پھیلاؤ، حق کی روشی ہندوستان سے تقسیم ہور بی ہے۔۔ ہندوستان سے مرادمتحدہ ہندوستان ہے۔۔ پاکستان تو بہت قریب مدت میں بنا ہے، 57، 58 سال ہوئے ہیں، ورنہ بیساراعلاقہ ہندکہلاتا تھا، ہندوستان کہلاتا تھا۔ ہندوستان کہلاتا تھا۔۔ چارسوسال سے دین کا مرکز اِس ہندوستان میں ہے۔

## د بین اکبری اور مجد دالف ثانی

اور ہندوستان میں اِس کے مرکزیت کی تاریخ حضرت مجدوالف ٹانی شخ اِسے سر ہندگ سے شروع ہوتی ہے۔۔جو جلال الدین اکبر کے دور میں گذر بے ہیں۔۔۔ جلال الدین اکبرایک مغلیہ بادشاہ تھا۔جس نے موجودہ حکومت کی طرح حکومت کی طرح حکومت کی جو تھے۔ اور زور سے لادینیت پھیلانی شروع کی اور ایک نیا دین بنالیا۔۔ جب بید بن اکبری جے وہ دیس اللہی کہتا تھا اُس نے نا فذکر نے کی کوشش کی تو اُس کے مقابلے میں بہی حقیر بنوا، خانقاہ نشین، چٹا ئیوں پہ بیٹھنے والا کوشش کی تو اُس کے مقابلے میں بہی حقیر بنوا، خانقاہ نشین، چٹا ئیوں پہ بیٹھنے والا مولوی۔۔۔جس کے ساتھ کوئی فوج تھی نہ کوئی ٹھکا نہ تھا۔۔۔اُسی نے اللہ کا تام لے کر اِس جابراور بری حکومت کولاکا را۔۔۔اُس مر دِدرولیش کی لاکار پراہلِ ایمان اُس کے ساتھ اکتھے ہوتے چلے گئے۔۔ ماریں کھا کیں۔ جیل گئے۔۔گوالیار کے قلع میں بندر ہے۔۔گوالیار کے قلع میں بندر ہے۔۔گوالیار کے قلع میں بندر ہے۔۔گوالیار کے زمانہ میں بیر ہوگیا۔۔۔اور مجددی ذہن حکومت پراثر انداز میں کوراُس فتنے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔اور مجددی ذہن حکومت پراثر انداز میں کوراُس فتنے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔اور مجددی ذہن حکومت پراثر انداز میں کوراُس فتنے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔اور مجددی ذہن حکومت پراثر انداز میں کوراُس فتنے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔۔اور مجددی ذہن حکومت پراثر انداز میں کوراُس فتنے کو جڑ سے اُکھاڑ نے کے لئے کا میاب ہوگیا۔۔۔

## حكومت سے مكر لينے والا پہلا درويش

حکومت کے ساتھ فقیروں کا ککراؤ حضرت مجد دالف ٹائی سے شروع ہوا۔

المنظبات حكيم العصر العصر المهمال المه

کیکن اصل تاریخ تو ہماری سیرت رسول کی ہے شروع ہوئی ، آپ سیرت کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیح جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سیحابہ کی حیات کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیح جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔ آپ فقہاء، محدثین، مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیح جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔ آپ فقہاء، محدثین، مجاہدین کی تاریخوں کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیح جذبات کیا ہوتے ہیں؟۔

چند کتب جن کا مطالعہ لا زمی ہے

کین اپنے قریبی اُ کابر کو سجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا مطالعہ مجدد الف ثانی سے شروع کریں ، ویسے مختصر ساتذ کرہ بہت اچھے انداز میں آپ کو حضرت مولا تا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب '' تاریخ دعوت و عزیمت 'میں مل جائے گا۔

اپ آکابر کی تاریخ کے سلسلے میں چند کابوں کی نشاندہی کررہا ہوں۔۔
یادر کھیں اپ علم کو ٹھوں بنانے اور اُسے مضبوط بنیا دوں پر اُستوار کرنے کے لئے
اپ مطالعہ کو وسعت دیجے۔۔۔وصرف ماہوار رسالے۔۔صرف اخبار ات اور
صرف اِسٹیج کی تقریریں ہے آپ کے علم کا مجاء نہیں ہونے چاہئیں بلکہ آپ مضبوط
بنیادوں پر اپنی حقیقت کو بیجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ دعوت وعزیمت اُردو میں
ہے۔حضرت مولانا ندوی نے بہت اچھے انداز میں چیدہ چیدہ پر رگوں کے حالات
جع کئے ہیں۔ اِس میں آپ نے بتایا ہے کہ دعوت وعزیمت کی تاریخ کہاں سے
جلی ؟ کس طریقے سے آکابرنے اُس کو آگے بردھایا ۔۔اِس کا ضرور مطالعہ
کریں۔۔۔پھر مجددالف ثافی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اِسی 'دعوت وعزیمت' کی
تیسری جلد میں حضرت مجددالف ثافی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اِسی 'دعوت وعزیمت'' کی
تیسری جلد میں حضرت مجددالف ثافی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اِسی 'دعوت وعزیمت'' کی
تیسری جلد میں حضرت مجددالف ثافی کے حالات درج ہیں۔

اور پھر يہيں سے حضرت مولانا محمد مياں صاحب في تاريخ شروع كى ہے۔ جو جميعة علاء ہند كے ناظم اعلى اور ، حضرت مدتی كے خليفہ تنے۔ انہوں نے علاء حق كى كارناموں پر شاندار ماضى كے نام سے كتاب لكھى۔۔۔ إس كى بہلى جلد حضرت محددالف ثائی كے حالات ميں ہے۔۔ "علاء مندكا شاندار ماضى"۔ "علاء مضرت محددالف ثائی كے حالات ميں ہے۔۔ "علاء مندكا شاندار ماضى"۔ "علاء

وخطبات حكيم العصل ١٣٩٠ - ١٣٩٠ - ١٠٠٠ المريخ على و لا بندر

حق کے کارنا ہے'۔۔' تاریخ دعوت وعزیمت'۔۔یہاں سے آپ کے مطالعہ کی ابتداء ہونی چاہیے۔۔۔اپ سلسلے کے حالات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سوسال تک تو مجد دالف ٹائی رہے۔۔۔ پھر حضرت شاہ ولی اللّٰد کی شخصیت آئی ۔۔تاریخ دعوت وعزیمیت کی چوتھی جلد شاہ ولی اللّٰہ کے متعلق ہے۔۔ اِسی طرح حضرت مولا نا مناظر احسن گیلائی کی کھی ہوئی کتاب' تذکرہ شاہ ولی اللّٰہ' ہے۔۔دِ مضرت شاہ ولی اللّٰہ کے اللّٰہ کی کھی ہوئی کتاب' تذکرہ شاہ ولی اللّٰہ' ہے۔۔دِ مضرت شاہ ولی اللّٰہ کے مستقل جلد متعلق اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ۔۔جبکہ شاندار ماضی میں بھی ایک مستقل جلد اُن کے متعلق ہے، اِس کو آپ پڑھیں گے تو شاہ ولی اللّٰہ کے حالات سے آگا ہی ہوگی۔۔۔

اگل صدی میں سید احمد شہید "اور مولا نا اِساعیل شہید" ہیں ۔۔ جنہوں نے تحریک جہاد شروع کی تھی۔ اُن پر تو بہت کی کتابیں آگئی ہیں۔ ''سیرت احمد شہید " 'حضرت مولا نا ابوائحن علی ندوی کی ہے۔ '' داستان مجاہد'' حضرت مولا نا غلام رسول " کی ہے۔ 'واستان مجاہد'' حضرت مولا نا غلام رسول " کی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ہیں ۔۔ جن میں ان زُ عماء ملت کی تاریخ کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔۔ آپ جان سکیس سے کہ کس طرح عملاً باطل قو توں کے خلاف جہاد شروع ہوا۔۔ اُن کے خلاف آئی گی۔۔ اور ہندوستان سے سکھوں کے غلبے جہاد شروع ہوا۔۔ اُن کے خلاف آئی گی۔۔ اور ہندوستان سے سکھوں کے غلبے کوختم کرنے کے لئے اُن لوگوں نے کیسے جہاد کیا تھا۔۔ اِن کتابوں کا مطالعہ کریں گوتو آپ کو پیتہ چلے گا کہ آج سے دوسوسال پہلے ہمارے آگا برنے میدان کے اندر کیا کارنا ہے انجام دیتے تھے۔

### انگریز کےخلاف میدانی جنگ

شہیدین اوراُن کے رُفقاء کی شہادت کے بعد پھرا گلادور آیا، جب حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئ ، مولانا رشید احمد کنگوئی، حاجی امداد الله کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف با قاعدہ میدانی جنگ لڑی گئ۔۔۔شاملی کے میدان میں مقابلہ ہوا، کیکن کچھاہوں کی غداری اور بے ایمانی تھی جس کی بناء پروہ تحریک کا میاب نہیں

ہوئی۔۔یہاں سے تو خالصاً ہمارے قریبی اُ کابر کی تاریخ شروع ہوجاتی ہے۔۔

یہاں سے اُب تک ہمارے جتنے اُکابردیو بند ہوئے ہیں۔ ہرایک کی مستقل سوائے حیات کتب خانوں ہیں موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوگ کی کئی سوائے موجود ہیں، لیکن سب سے اعلی اور اچھی سوائے ''سوائے قاسی'' حضرت مولانا مناظر احسن محملائی کی ہے۔۔۔ اِن کتابوں کو یا در کھو، اور اِن کوخرید کر پڑھو تا کہ اپنے اُکابر کی ممل تاریخ شہیں معلوم ہو۔۔حضرت محکمی کی سوائے '' تذکرة تاکہ اپنے اُکابر کی ممل تاریخ شہیں معلوم ہو۔۔حضرت محکمی کی سوائے '' تذکرة الرشید'' ہے اِس کود یکھئے۔ آپ کے مرید، آپ کے شاگر دمولانا عاشق علی میر شی نے کہ میں ہے۔

پھرآپ کے خلفاء نے اِس سلسے کوآ گے بڑھایا۔۔حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری کی سوائے '' تذکرہ الخلیل' ہے۔۔اور حضرت شیخ الہند 'کے نام سے ہے۔۔حضرت مدنی شخصیت ہوئے۔ ان کی سوائے ''حیات شیخ الہند' کے نام سے ہے۔۔حضرت مدنی گئی خودنوشت' نقش حیات' ہے۔۔جبکہ حضرت مدنی کے متعلق اُب تو بہت اچھی اور پائیدار کتابیں آگئی ہیں۔۔پاکستان میں جو کتاب حضرت مدنی کے متعلق کھی گئی وہ ہے' چرائے محمد' حضرت مولا نا زاہدائیسی گئی ،ان کی بہ کتاب حضرت مدنی کے حالات میں سب سے اچھی مفصل اور بہت عاشقاندا نداز میں کھی ہوئی کتاب ہے۔حضرت مولا ناشیر احمد عثاثی نے حضرت عاشقاندا نداز میں کھی ہوئی کتاب ہے۔حضرت مولا ناشیر احمد عثاثی نے حضرت تھانوی کی سوائے حیات آپٹی موجود گی میں''اشرف مولا ناشیر احمد عثاثی نے حضرت معلوماتی کی سوائے حیات آپٹی موجود گی میں''اشرف السوائے'' کے نام سے کھی۔ یہ بہت معلوماتی کتاب ہے۔ ا

### تاریخ محفوظ کرنے کا طریقه

الحمد للدہارے ایک ایک بزرگ کی سوائح حجب کر آگئی ہے۔۔إن کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک تو اپنی معلومات کو سچے کریں اور دوسرے اِن کتابوں کے مطالعہ سے اپنی بنیا دکو پختہ اور ٹھوس بنا کیں۔۔۔تا کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بات بیان کریں کہ فلال کتاب میں یہ بات کصی ہوئی ہے، صرف اخباروں کود کیچ کر، رسالوں کو دیکھ کراپی معلومات پراعتما دکرنا بسااوقات کمزور کی علم کا باعث ہوجایا کرتا ہے۔۔۔کارنا مے تو آپ نے بہت س لئے۔۔تاریخ کو محفوظ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کے لئے از حدضروری ہے۔۔۔

جیدا کدرات میں نے ابتدائی بیان میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ اپنے
ان اکابر کے حالات کو اِس نیت کے ساتھ جانو پہچانو کہ ہم جوان کا نام اِستعال
کرتے ہیں، اوراپنے آپ کواس جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔۔ ہمارا
کردار کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے اِس دین کی محنت میں
کردار کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے اِس دین کی محنت میں
کتنی مشقتیں اُٹھا کیں۔

# اعزازات كومحكرا كرفقيرانها ندازا بنانے كى وجيہ

بڑے بڑے بڑے اعزاز اُن کودیئے گئے، کیکن انہوں نے قبول نہیں کیں۔۔۔ فقیرانہ بڑی بڑی تخواہیں اُن کو پیش کی گئیں کیکن انہوں نے قبول نہیں کیں۔۔۔ فقیرانہ انداز میں دیو بند کی ایک چھوٹی سیستی میں رہ کرکس طرح دین پھیا یا اور مختلف فتنوں کا مقابلہ کیا ؟۔۔۔ یہ نصیل آپ نے بیان بھی کی ہے لیکن جس وقت اسکو کتابوں میں پڑھیں گئو اور زیادہ وسعت اور جامعیت کے ساتھ بات بچھا کے گی۔۔ اِن کوکوں کی عظمت کو دل میں بٹھا نا اور ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہ چیزیں ہمیں اوگوں کی ساتھ محبت رکھنا۔ یہ چیزیں ہمیں آ خرت تک سید ھے راستے ہر قائم رکھیں گی۔ان شاءاللہ

### فتنوں ہے بیخے کاطریقہ

ہم سیم ہے ہیں کہ ہمارے لئے یہ ہجات کا ذریعہ ہے۔۔ اِس بات کو یا در کھے آج بہت فتنوں کا دور ہے۔۔ ہر گروپ سے کوئی نہ کوئی نئی آ واز اُٹھتی ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں نئی تحقیق سامنے آتی ہے۔۔ کہ فلال نے یوں کہہ دیا، فلال نے یوں کہہ دیا، فلال نے یوں کہہ دیا۔ اگر آپ ان باتوں کو دیکھنے گئیں سے تو راستے سے بھٹک جا کیں گے۔۔۔ بس میں بند کر کے جس شاہراہ پراپ ان بزرگوں کو چلتا ہواد کیلھتے ہیں آپ بھی جڑ

جائیں کہ کوئی تھینے کربھی آپ کوادھرادھر لے جانا چا ہے تو آپ جانے کے لئے تیار نہ ہوں۔۔۔ اِس میں شک نہیں کہ ہم عمل کے اعتبار سے بہت پیچے ہیں اور اپنے عزم کے اعتبار سے بھی کافی کمزور ہیں، لیکن اِس طرح سجھ لیں کہ جس طرح مال گاڑی کا تو ٹا ہوا ڈ بدا گرکسی انجن سے جڑ جاتا ہے تو وہ بھی انجن کے ساتھ بھا گا چلا جاتا ہے۔۔ بس آپ بھی اِس طرح انجن کے ساتھ بھا گا چلا جاتا ہے۔۔ اِس اُسلے کی ایک ڈ بدبن جائے جو حضور بھی سے لے کر اِس ایک ڈ بدبن جائے ۔۔ اِس سلسلے کی ایک ذبیر بن جائے جو حضور بھی سے لے کر اِس کا میابی ہی کو ان شاء اللہ العزیز کا میابی ہی کا میابی ہی کو ان شاء اللہ العزیز کا میابی ہی کا میابی ہے۔ بالکل بے دھڑک ہوجا کیں اور ڈ کے کی چوٹ اپنے آکا برکا وامن تھا م لیس ۔۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم تو اِن کے ساتھ ہیں جدھر یہ جا کیں گا میں گا دھری جا کیں گا دھر ہی

## دامن ا كابرين يه وابسكى كأفائده

انفرادیت اختیار کرلینا، تفرداختیار کرلینایی توایک تنهائی کی جیل اور تنهائی کی جیل اور تنهائی کی قید ہے۔۔یہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔۔ تنها ہونے کی مجھی کوشش نہ سیجے، اپنے اکا برکے دامن کو آئی تھیں بند کر کے تھام کیجئے۔۔جدھریہ جا کمیں سے ہم بھی اُدھر ہی جا کمیں سے جملی کمزوری کی تلافی بھی ہوجائے گی۔ان شاءاللہ العزیز

اگرہم نے ان کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کیا۔۔۔جیسا کہ حدیث شریف میں صراحاً آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا:۔۔یا رسول اللہ ﷺ! ایک آدی کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اُن کے علم کو نہیں ﷺ سکا۔۔جو کام انہوں نے کئے ہیں وہ نہیں کرسکتا۔۔یو کام انہوں نے کئے ہیں وہ نہیں کرسکتا۔۔یو کام انہوں کے کئے ہیں وہ نہیں کرسکتا۔۔یکن محبت اُن کے ساتھ رکھتا ہے۔تو آپ نے فرمایا!۔۔۔'الْمَدُءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ "جس کے ساتھ محبت کرو گے اُسی کے ساتھ دہو گے۔

معلوم ہوااہل حق ہے محبت عملی کوتا ہی کی تلافی بن جاتی ہے، شرط ریہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اُن کی عظمت اور محبت رکھے۔۔۔اپنے اِن اَ کابر کے کارنا موں کو حضيات حكيم العصري العصري المستخطيات حكيم العصري

تخسین کی نظر سے دیکھنا ،اُن کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اوراُن کے طرز طریقے پر جے رہنا ، ہدایت کا نشان ہے ،لطذ ااُسی پر اِستقامت اختیار سیجئے۔

### مسكه حياة النبي

آئے دن نے نے فتنے اٹھتے ہیں۔۔کہیں سے منکرین حیاۃُ النبی کامسئلہ نکل آیا، کہیں کیا مسئلہ نکل آیا۔۔۔ہم تو بیہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی بالکل سیدھی بات ہے ہم ہیں نسبت والے مسلمان۔۔۔ہمیں بیہ بتاؤ کہ ہمارے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا؟ اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا اور اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا اور اُس سے آگے اُن کے اُکا برکاعقیدہ کیا تھا جوعقیدہ اُن سے منقول ہوگا ہم اُس کو بلا دلیل مانیں گے۔۔ جھر اُن سے منقول ہوگا ہم اُس کو بلا دلیل مانیں گے۔۔ جھر اُن

اس کے جب بیمسکا اٹھا تو ابتداء میں بہت شدت تھی ، اُب بھی اِس کی گہما گہمی ہے، لیکن جب ابتداء ہوئی تھی اُس وفت بہت بدتمیزی کے ساتھ اِن باتوں پر بحث ہوتی تھی ۔۔۔ میں تو صرف ایک بی بات کہا کرتا تھا کہ جنہوں نے بیمسکا اُٹھا یا ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ، اُن کے اُستاذ ہیں سید انور شاہ کشمیری ۔۔ بخاری صاحب کے پیر ہیں حضرت مولا ناحسین علی صاحب اور حضرت مولا ناحسین علی صاحب کے پیر ہیں ، موکی زئی والے۔

ہمیں اُن کاعقیدہ بتادیں کہ انورشاہ صاحب کا کیاعقیدہ تھا؟ اور حضرت مولا ناحسین علیٰ کا کیاعقیدہ تھا؟۔ پھر ہم کہیں گے کہ بات ٹھیک کہتے ہیں۔۔۔اَب مولا ناحسین علیٰ کا کیاعقیدہ تھا؟۔ پھر ہم کہیں ہے۔۔اُن کاعقیدہ اُن کے ہیروالانہیں اگر اُن کاعقیدہ اُن کے ہیروالانہیں ہے۔۔۔تو پھر بیایک نی شاہراہ نکلی ہے۔۔۔ہم اُس پر چلنے کو تیار نہیں۔ بیگراہ کن فرقہ ہے معلوم نہیں ہمیں کس جنگل میں پہنچادے؟۔۔۔۔جہاں سے میسارے اَ کابرا تے ہیں ہم تو اس لائن پر چلنے والے ہیں۔۔بس سیدھا ساحساب ہے۔ اِس سے زیادہ کوئی بحث نہیں۔۔

### بزم گلہائے دیو بند کے قیام کا مقصد

اور إس بزم سے آغاز اور علماء دیو بند کے کارنا مے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کواپنے آکا برکا تعارف ہو، اور تعارف کے ساتھ ساتھ آپ اُن کی اِقتداء اور اِنتِاع ''علی وجہ البھیر ہ ''کریں۔ اِس طرح حضور وَ اُنتیک سلسلہ مصل ہونے کی وجہ سے یقنینا آپ حضرات کو گمرائی کا کوئی اندیشہ ہیں۔ آئکھیں بند کر کے اُن کے پیچھے چلتے چلے جائے ، لیکن اپنی معلومات کو مضبوط کرنے کے لئے مطالعہ کی عادت ڈالیں۔ جس طریقے سے میں نے کمایوں کی نشاندہی کی ہے، اِن کواپنے پاس خرید کر رکھیں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف اخباروں، رسالوں اور اِن کا خوب مطالعہ کریں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو۔ صرف

### شيخ الهند كاطرف ايك جمولة واقعد كي نسبت

معلوم نہیں یہ بات کہنا مناسب ہوگا یا نہیں۔ عام طور پر ہمار ہے مقردین یہ بات اپن تقریروں میں کہتے ہیں کہ حضرت شخ البندگوجس وقت مسل دیا گیا تو اُن کے بدن کے او پر مختلف نشانات دیکھے گئے۔۔ جیسے جلنے کے نشانات ہوتے ہیں، ایسے نشانات دیکھئے گئے اور پہتہ نہ چلا کہ بینشانات کس چیز کے ہیں۔ تو بعد میں حضرت مدنی سے بوچھا گیا، آپ نے فرمایا۔۔ اگر یز لو ہا گرم کر کے حضرت شخ البندگ کے بدن پر لگا تا تھا، جس طریقے سے حضرت بلال میں کوانگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور اُن کے بدن پر نشانات پڑے ہوئے تھے۔ یہ لو ہا گرم کر کے بدن پر لگانا، ایسے بی بدن پر نشانات پڑے ہوئے تھے کین حضرت نے منع کر دیا تھا۔۔ اگر چہشخ البندگ کے جسم پرنشانات پڑے ہوئے تھے کین حضرت کی وفات ہوگئی ہے اِس کے میں باس کا اظہارنہ کرنا۔اُب چونکہ حضرت کی وفات ہوگئی ہے اِس کے میں بتار ہا ہوں بیدا ستان عام طور پر آپ نے مقررین کی زبان سے نی ہوگ۔۔ لئے میں بتار ہا ہوں بیدا ستان عام طور پر آپ نے مقررین کی زبان سے نی ہوگ۔۔

#### هقيقت واقعه

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی اور حضرت مدنی کے بیتیج وحید احمد اور ایک عیم نھرت مسین تھے جن کا انتقال و ہیں مالٹا میں ہوگیا تھا۔ اور ایک حضرت مولا نا عزیر گل تھے جن کا انتقال و ہیں مالٹا میں ہوگیا تھا۔ اور ایک حضرت مولا نا عزیز گل آگ سٹا کوٹ د ضرت مولا نا عزیز گل آگ کی سٹا کوٹ (مردان) والے ۔۔ میں پانچ دفعہ سٹا کوٹ د ضرت مولا نا عزیز گل آگ کی خدمت میں گیا ہوں ، اور ایک دفعہ تو حضرت مہتم صاحب جناب الحاج غلام مجمع عباسی خدمت میں گیا ہوں ، اور ایک دفعہ تو حضرت مہتم صاحب جناب الحاج غلام مجمع عباسی میں تھا مور از بھا میں باب العلوم کیروڑ پکا) کے والد صاحب مجمع ساتھ لے کر گئے تھے اور مفتی ظفر اقبال صاحب (ناظم اعلی جامعہ اسلامیہ باب العلوم کیروڑ پکا) بھی ساتھ ہے۔

تو اُن کے سامنے میری موجودگی میں اِس واقعہ کا تذکرہ آگیا کہ جی حضرت شخ البندصاحب کے ساتھ بوئ زیادتی کی گئی کہ لوہا گرم کرکر کے اُن کے بدن کے اور لگایا گیا۔ تو مولا ناعز برگل گویہ بات س کوا تنا غصہ آیا کہ آ تکھیں سرخ ہو گئیں۔ ویسے تو پہلے ہی اُن کا چہرہ بہت ہی سرخ رنگ تھا تو جب غصہ آگیا تو ایسے نظر آیا جیسے چہرہ سے شعلے نکل رہے ہیں۔ فرمانے گئے کون کہتا ہے کہ انگریز نے اِس طرح کا معاملہ کیا، حضرت کا تو اتنا احر ام اللہ نے قائم کیا تھا کوئی اُنگی انگی نہیں ہلا سکا۔ ہم اُن کے خادم تھے۔ ہمیں کس نے پھی بیں کہا تو شخ البند کو کس نے کیا کہنا تھا؟ سب غلط بات ہے۔

# حضرت نشخ الهنيدكي عظمت

تو حفرت بیخ الہند کے متعلق اِس متم کے قصے جوعام طور پر بیان ہوتے ہیں حفرت مولانا عزیر کل صاحب نے بوی شدت سے اِس کا انکار کرتے ہوئے تر دید کی ہے، اور کہا کہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اُن کے سامنے تو ہر کسی کی گردن جھکتی تھی، ہرکوئی اُن کا احترام کرتا تھا، جیل میں ضرور تھے لیکن کسی سزایا تکلیف کا کوئی معاملہ نہیں ہرکوئی اُن کا احترام کرتا تھا، جیل میں ضرور تھے لیکن کسی سزایا تکلیف کا کوئی معاملہ نہیں

وطبات حكيم العصي ١٥٧ - ١٥٠ المحتال العصيل العصل العصل العصيل العصل العصيل العصيل العصيل العصيل العصل العصل العصيل العصيل العصيل العصيل العصيل العصيل العصيل

کیا گیا۔بالکل نہیں۔ اب دیکھویہ واقعہ لوگ کتنے درد انگیز انداز میں ذکر کرتے ہیں۔جبکہ ساتھ والے رفقاء کہتے ہیں کہ اِس میں حضرت شیخ البندگی کوئی عظمت نہیں کہ فلط با تیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی عظمت کو قائم کیا جائے۔۔اُن کواللہ تعالیٰ نے اُن کے علم اور عمل کے اعتبار سے۔۔ان کے عزم کی پختگی اور اپنے موقف برجی اور پختہ ہونے کے اعتبار سے جوعظمت دی تھی اُسکے سامنے اچھے بھلے انگر ہزوں کی سر جھکٹا تھا۔ تو بالکل شیحے اور سجی معلومات وہ ہیں جو ان کی سوانح میں ملتی کئے سامنے اور کی سوانح میں ملتی کی سوانح میں ملتی ہے۔۔ بی جنکا حاصل کرنا ضروری ہے۔

تا میں میں ہوا ہے اِس میں کوئی شک نہیں الیکن جھوٹی حکایت بیان کرنا کوئی لائق شخسین یا قابل تعریف امرنہیں۔تو ضروری ہے کہ آپ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ آپ کواپنے ان بزرگوں کی سوانحات سے مطیحا۔

دعوت فكر

مولاناحسین احمد کی نے وہاں کے حالات اسیر مالٹا' کے نام سے لکھے ہیں اِس کو بڑھے، اور حضرت کی اپنی خودنوشت نقش حیات سے اُن کی علمی عظمت ، ملی عظمت، استفامت، نظرید کی پختگی ، عزیمت کی مضبوطی ، بیسب آپ کے سامنے آپ کی ساتھ مضبوط ہوتا چلاجا کے گا۔

اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کوعلاء دیو بندکا می جانشین بنائے ،اب وقت آچکا ہے کہ ہم بھی اپنے اکابر کی طرح قربانی دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ کفر چاروں طرف سے کالی آندھی کی طرح اُٹھ رہا ہے اور اِس وقت اپ آپ کو مجھا ٹااور عوام کی رہنمائی کرنا اِس فتم کا مجاہدہ چاہتا ہے جس شم کا مجاہدہ ہمارے اُ کابر نے کیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق دے اور اِس راستے میں ہمیں قربانی دینے کی ہمت عطا فرمائے۔آمین

وَ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# اہمیت پردہ

إِلْتَ هُذَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَيُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَـعُـوْدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللهُ إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ـ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ـ أَمَّا بَعُدُ ـ

قَـالَ حَـدَثُـنَا أَحُـمَدُ ابُنُ أَشَكَابٍ قَالَ حَدَثُنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلِ عَنُ عَمَّارَةَ َ ابْسِ الْـقَعُقَاعِ عَنُ أَبِى ذُرُعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَلِمَتَانِ حَبِيُبَتَانِ الرِّحُطِنِ خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثُقِيْلَتَانِ فِى الْمِيُزَانِ شُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

\*\*

#### خطابكارُخ

چونکہ بیاجماع طالبات کے مدرسہ میں اُکے سالانہ اَسباق کے اختیام کے موقع پر بلایا گیا ہے۔۔ اِسلے اِس میں اصل کے اعتبار سے مخاطب تو طالبات ہی ہوں گی۔۔ جبکہ جلسہ میں تشریف فر مامر دحضرات ، باوجود مردوں کی عورتوں پرقدرتی و فطرتی فوقیت کے ، آج کے اِس جلسہ میں مردحضرات عوررتوں کے تابع ہوں گے۔

اس جلسہ ٹی اصل مستورات اورطالبات ہیں۔۔جبکہ میرے سامنے تشریف رکھنے والے آپ حضرات کی حاضری اِس میں خفی ہے۔ چنانچہ میرے خطاب کاعمومی رُخ طالبات کی طرف ہی رہے گا۔۔ اِس لئے اگر مَیں مؤنث کی ضمیریں اِستعال کروں تو وہ انہی راشدات کے لئے ، طالبات کے لئے ہوں گی جن کا یہ البات کے لئے ہوں گی جن کا یہ بیت ہے۔۔ لہذا آپ حضرات اِس کوموں نہ فرما کیں۔

# أنبيا كى وراثت

اصل بات بدہے کہ بیلم جس کا مرکز بیدرسہ ہے۔۔ بیلم اُنبیا کی وراثت ہے۔۔جبیبا کہ سرورِ کا کتابت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَهُ الْانْبِيَآءِ .....

صرف پنہیں کہا''و د ثنسی " ۔۔۔علماءمیرے دارث ہیں۔۔۔مفرد کا صیغہ اِستعال نہیں فرمایا، جمع کا صیغہ اِستعال فرمایا۔۔۔

ٱلْعُلَمَآءُ وَرَقَهُ الْانْبِيَآءِ.....

علاءتمام أنبياكے دارث بيں!اور پھرساتھ ہى فرماياكہ:

أَلَانُبِيَآءُ لَمُ يُوَرِّثُ دِيْنَارًا وَّلَا دِرُهَمًا .....

اَنبِياَ درہم و دینارکا ور شہیں چھوڑ اکرتے، ورہم اُس وفت جاندی کا ہوتا تھا،اور دینارسونے کا ہوتا تھا۔تو سونا جاندی بیا نبیاعلیہم السلام کا ور شہیں ہے۔۔۔ لَمْ یُورِّٹ دِیُنَارًا وَ لا دِرُ هَمّا، اِنَّمَا وَرَّ نُوا الْعِلْمَ..... اَنبیا درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑ اکرتے۔۔اَنبیا توعلم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔۔۔

وَمَنُ اَنَحَذَ الْعِلْمَ اَنَحَذَ بِحَظٍّ وَّافِيرٍ.... أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ " جس نے علم حاصل کرلیا اُس نے بہت بڑا حصہ حاصل کرلیا۔"

### الله کامردوں کوخطاب کرنے میں حکمت

یہ فرمان سرور کا نئات صلی اللہ علیہ دسلم کا ہے۔ اب یہاں لفظ اگر چہ علماء کا ہے اور علماء عالم کی جمع ہے، عالم مذکر کا صیغہ ہے، کیکن آپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے دین کی باتیں اکثر و بیشتر مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیں اور عور تیں ضمنا اِس میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے بیان کیں اور عور تیں ضمنا اِس میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے

الله السَّالُوة ....

مذکر کا صیغہ ہے ،عورتوں کو بھی شامل ہے۔۔۔

﴿ التُوا الزَّكُوةَ \_\_\_\_

ند کر کا صیغہ ہے عور توں کو بھی شامل ہے۔۔۔

ڰ امِنُوُا بِاللَّهــــ

ند کر کا صیغہ ہے ،عورتوں کو بھی شامل ہے۔۔۔

تو اصل کے اعتبار سے تذکرہ مردوں کا ہوتا ہے اور اِس تھم میں شریک عورتیں ہی ہوتی ہیں۔۔۔ کو یاعورتوں کو تعلیم مردوں کے شمن میں دی جارہی ہے۔۔ اِس طرح اُحکام بیان کئے جارہے ہیں تو مردوں کے شمن میں بیان کئے جارہے ہیں۔۔البتہ کہیں کہیں جہاں عورتوں کے خصوص مسائل آئے ہیں وہاں مؤنث کے ہیں۔۔البتہ کہیں کہیں جہاں عورتوں کے خصوص مسائل آئے ہیں وہاں مؤنث کے مسیخ بھی اِستعال کیے میے ہیں،اور براوراست عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔لیکن اُکٹر و بیشتر صیغے نذکر کے اِستعال کر کے ہی اُحکام دیے میے ہیں۔۔۔ اِس لئے اُکٹر و بیشتر صیغے نذکر کے اِستعال کر کے ہی اُحکام دیے میے ہیں۔۔۔ اِس لئے یہاں لفظ غلام مات تھی مراد ہیں۔۔کہم دجوعلم حاصل یہاں لفظ غلام مات تھی مراد ہیں۔۔۔کہم دجوعلم حاصل

المنات دكيم العصر ١٢٦ - ١٢٠ الهميت يرده

کریں وہ بھی اُنبیا کا در شہمیٹتے ہیں اورعور تیں جوعلم حاصل کریں وہ بھی اُنبیا کا در شہ سمیٹتی ہیں۔تو بیہ در شمردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیعور تیں بھی اِس کے ساتھ شریک ہیں۔

# عورتيں احكام كى مكلفہ ہيں

وجہ کیا؟۔۔۔وجہ رہے کہ اُنبیا کی وراثت جے وہ تقسیم کرتے ہیں، ایمان باللہ ہے۔۔اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی میروی ہے۔ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے احکام کی میروی ہے۔ لہذا پہلے دن سے ہی ۔۔۔ جہ اللہ کی عبادت ہے ورت کے ذمہ بھی جس طرح سیح عقیدہ اختیار کرنا مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ بھی

اور الله کی عبادت جس طرح مرد کے ذمہ ہے ،عورت کے ذمہ بھی

اور باقی اخلاق، معاشرت، معاملات کے جتنے اِسلامی احکام آئے ہیں۔ وہ مردوں کے لئے بھی ہیں اور عور توں کے لئے بھی ہیں۔۔۔مردوں کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ مردوں کے شمن میں عور تیں بھی اِن سب احکام کی مکلف ہوتی ہیں۔اب جب عور تیں عقیدے کی مکلف ہیں تو ان کوعقیدہ بھی سیکھتا جا ہئے۔

عبادت کی مکلف ہیں تو اُنہیں عبادت کے احکام بھی سکھنے جا ہیں۔۔۔
اسی طرح باقی معاملات۔۔۔ معاشرت۔۔۔ والدین کے حقوق۔۔۔ فاوند کے حقوق۔۔۔ اور جس طرح وہ جن حقوق۔۔۔ اور جس طرح وہ جن اُمور کی مکلف ہیں، اُنہیں لازی طور پراُن کاعلم حاصل ہوتا جا ہے۔۔۔ اِس لئے علم کا حاصل کرنا جیسے مردول پرفرض ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی فرض ہے۔

اور إس دين كاسكمنا جيسے مردوں پر فرض ہے ورتوں پر بھی فرض ہے۔۔۔
اس فرض میں وہ دونوں ہی برابر كے شريك ہيں۔ إس لئے جوانبيا كی وراثت آرہی ہے۔۔۔ بہراں علماء كے لئے بھی ہے۔۔جہاں عالمات كے لئے بھی ہے۔ جہاں

ر فظیات دکیم العصر کی می الاس م می الاس می الاس

اس کے فضائل طلباء کے لئے ہیں۔۔وہاں طالبات کے لئے بھی ہیں۔۔۔یہ سب کے سب مشترکہ ہیں۔۔۔یہ سب کے سب مشترکہ ہیں۔

### عورتول كي فطرت كا تقاضا

اگرآپ چاہیں تو اِس سے بیاشارہ بھی اُ خذکر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں (اُنفسے نرمؤنٹ ) کو بہت حد تک تذکروں میں بھی پردے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔۔۔آپ اِس سے بینکتہ اُ خذکر سکتے ہیں کہ اِسلام میں ،علم کے اندر بھی اکثر و بیشتر اِس جنس کو جو ہمارے ساتھ برابر کی ہے اللہ تعالیٰ پردہ میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اِن کا تذکرہ اتنا کھل کے نہیں کرتے جتنا کھل کرمردوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِنہیں پردے میں رکھا جائے۔

# لفظ عورت كى لغوى شخقيق

اب کیا کریں، ہماری زبان میں اِس نسوع کے لئے جولفظ اِستعال ہوتا ہے وہ لفظ اِستعال ہوتا ہے وہ لفظ ہم اِستعال کرتے ہیں ہے وہ لفظ ہے 'عسودت'۔ بیٹورتوں کا مجمع ہے۔ایک لفظ ہم اِستعال کرتے ہیں عورت درآ پ کے علم میں ہونا چاہئے کہ عورت عربی کا لفظ ہے۔قرآن کریم کی سورة احزاب میں بھی بیلفظ آیا ہے:

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا..... اورفقه كى كتابول مِن مردكى طرف عورت كالفظ مضاف ہے۔۔۔ عورة الرجل ما تحت السوة الى الرّكبة.....

عورت کالفظ یہاں بھی بولا گیا ہے۔۔۔

توعورت کالفظی معنی ہے قابل ستر چیز، چھپانے کی چیز، جس کا ظاہر کرنا انسان کے لئے باعث شرم اور باعث عار ہو۔اُس کو کہتے ہیں عورت ۔۔۔ لفظی معنی اِس کا یہ ہے۔اور یہ جوفقہ کا فقرہ میں نے پڑھا ہے، اِس کامعنی ہے۔۔ مرد کے بدن میں سے۔۔ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ۔۔ یہ مرد کی عورت ہے: عورة الرجل ما تحت السرة الى الركبة.....

بدن کابیرحصہ ایسا ہے کہ جس کا نگا کرنا مرد کے لئے باعث شرم اور باعث عار ہے، لفظ عورت کابیم عنی ہے۔

# لفظ مستورات كى لغوى تحقيق

یا پھرہم لفظ اِستعال کرتے ہیں مستودات۔۔۔یدلفظ مستورة کی جمع ہے۔ ایئر پورٹ پر، لاری اڈوں پر جہاں اِن کے لئے نشست کا علیحدہ انظام ہوتا ہے وہاں کھا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آ پ جانتے ہیں کہ مستورات ۔۔ مستورة کی جمع ہے اور مستورة کا معنی ہوتا ہے پر دے میں رکھی ہوئی چیز، چھیائی ہوئی چیز۔

ستر چھپانے کو کہتے ہیں، تو مستورۃ کامعنی ہے چھپائی ہوئی چیز۔۔للہذا مستورات اُن چیزوں کو کہا جاتا ہے جو چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔جن کو نگانہیں کیا جاتا، اِس لفظ کامعنی بھی یہی ہے۔

اب لفظ عـــورت که لو۔۔۔تووه ستر کا تقاضا کرتی ہے۔۔اورا گرلفظ مستسورات کہ لو۔۔۔تووہ لفظ اِس بات پردلالت کرتا ہے کہ۔۔یہوہ چیز ہے جو چھپا کرر کھنے کی ہے۔۔۔ظاہر کرنے کی نہیں ہے۔۔۔

# معاشرے میں جھوٹی اصطلاح

- 🟶 اب جو بیبیاں منہ ننگے کر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 🟶 سر نگلے کر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 🕸 ٹائٹیں ننگی کر کے پھرتی ہیں۔۔۔
  - 🟶 بازو نظے کر کے پھرتی ہیں۔۔۔

اُنہیں ہم مستورات کہتے ہیں ۔تو جھوٹ بولتے ہیں کہ سے ؟؟۔۔اِی طرح وہ عام خواتین جواپنے آپ کوئر قی یافتہ بھتی ہیں ۔اورٹر قی کرتے کرتے حیوانوں کی فہرست میں چلی گئی ہیں۔۔وہ ننگے ہونے کے باوجودہم سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں؟اگرہم کہتے ہیں کہ پر مستورات ہیں۔تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔۔۔ مستورات ہیں۔تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔۔۔ مستورات کہتے ہیں، یہ عورتیں نہیں میں مستورات کہتے ہیں، یہ عورتیں نہیں ہیں!!

عورت کا تو معنی ہے چھپا کے رکھنے کی چیز۔۔۔تو جو چھپی ہوئی نہیں ،نگی پھرتی ہے وہ عورت کہاں ہوئی؟ اور مستورۃ کہاں ہوئی؟۔۔۔اِس لئے اُن کے لئے پیرنی استعال کرنا ہی سرے سے جھوٹ ہے۔

حجاب میں رہنا، پردے میں رہنا، عورتوں کا اصل منصب ہے، یہ اُن کے لئے کوئی قید نہیں۔ جس طرح آج ہاری بہنوں اور بیٹیوں کو گمراہ کیا جارہا ہے کہ پردہ عورت کے لئے قید ہے۔

- العامقيدكرك ركها جائے ؟ \_ \_ \_
- 🟶 💎 په کيول مرد کی طرح آ زادنېيں پھرسکتی؟\_\_\_

اِسلنے کہ باپر دہ ہونا عورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔۔۔اور بے پردہ ہونا اُس کے لئے عذاب ہے ،کوئی راحت نہیں ہے۔۔۔

### چھیا کے رکھنے والی چیزیں

اگرآپ ذراحالات پرغور کریں گے تو آپ کومعلوم ہوگا کہاصل کے اعتبار سے چھپا کے رکھنے کی دوہی چیزیں ہیں۔ایک دولت اورایک عورت۔۔دولت چھپا کرر کھنے کی چیز ہے یاعورت چھپا کرر کھنے کی چیز ہے۔

دولت کو چھپا کے رکھنا یہ دولت کے لئے کوئی عیب نہیں، اِس کی ذاتی حیثیت کا تقاضا ہے کہ:

- اگرآپ اِس دولت کونمایاں کریں گے تو چورلیکیں گے۔۔۔
  - 🏶 🏻 ڈاکولیکیں سے۔۔۔

- الثيرے آجائيں گے۔۔۔
- ادر ہروفت آپ خطرے میں ہوں گے۔۔۔ کہ کسی وفت بھی ہے آپ پر تجاوز کر کے زیادتی کر کے آپ کولوٹ سکتے ہیں اور آپ کواپی دولت سے محروم کر سکتے ہیں۔۔۔۔ سے محروم کر سکتے ہیں۔۔۔۔

اِس لئے کوئی آ دمی اپنی دولت کونمایاں نہیں کیا کرتا جہاں تک ہوتا ہے انسان اپنی دولت کومحفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ سی کو پنة نہ چلے کہ میرے پاس کتنی دولت ہےاور کہاں رکھی ہوئی ہے۔۔۔

- اورجواس بات کونمایاں کرتے ہیں۔۔۔
  - شوبازی کرتے ہیں۔۔۔
  - 🛞 وکھاتے ہیں اور د کھتے ہیں۔۔۔
  - 🟶 وہ ڈاکوؤں کے نشانے بنتے ہیں۔۔۔
- الله وه چورول کے نشانے بنتے ہیں اور ہرروزلوگ اُن کے اوپر دست درازی کرتے ہیں۔ تو دولت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے نمایاں کرنے کی چیز ہیں۔۔۔ اپنی دولت کو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے نمایاں کرنے کی چیز ہیں۔۔ اپنی دولت کو چھپا کر رکھیں گے تو اُس سے سیح طور پر فائدہ اٹھاسکیں گے درندا گر آپ نے اپنی دولت کو نمایاں کیا تو ہروفت خطرہ ہے کہ آپ لوٹے جائیں گے۔دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔۔۔۔

### عورت کے تقدس کا تقاضا

اوردوسر بے نمبر پر چھپا کے رکھنے کی چیزعورت ہے۔۔ بیعورت کے تقدیں کا تقاضا ہے۔۔عورت اگر چھپی رہے گی تو اُس کا خاندان محفوظ رہے گا۔۔اُس کے بچوں کا نسب شبہ سے بالاتر ہوگا۔۔اورکوئی اُن پر خاندان محفوظ رہے گا۔۔اُس کے بچوں کا نسب شبہ سے بالاتر ہوگا۔۔اورکوئی اُن پر انگل نہیں اٹھاسکتا۔۔ہر طرح ہے اُس کی حرمت قائم ہوگی۔۔۔اور جب اُن کونمایاں کریں گے۔۔اُن کوفاس نے تھموں ہے کریں گے۔۔اُن کوفاس ، فاجراور بدمعاش جھا تکتے ہیں اور آ تھموں آ تکھوں ہے

اُن کی عصمتوں کولو منتے ہیں یالو منے کے پروگرام بناتے ہیں۔

میں کہتا ہوں \_\_ آج صرف آیک دن کے اخبارات دیکھ لیجئے۔۔ اِس طرح کی کتنی واردا تیں ہوتی ہیں \_\_ کہیں اغوا ہو گئے ۔۔۔ کہیں زبردسی لڑکی اٹھا لی گئی \_\_ کہیں زبردسی عصمت دری ہوگئی \_\_ یہ ہوگیا، وہ ہوگیا۔۔۔ بیسب کے سب واقعات اِس کا نتیجہ ہیں کہ جو چھپا کے رکھنے کی چیز تھی اُسے نمایاں کر دیا گیا نمایاں ہونے کے بعد عورت کی وہ حیثیت نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ'' مستورة ''رہتی ہیں۔

#### سب سے بڑا شرف انسانیت

انیان کے لئے سب سے بڑا شرف جواُس کو حیوانات اور عام جانوروں سے متازکرتا ہے۔۔۔وہ اُس کے نَسَبُ اور نِسبَتُ کی پاکیزگی ہے۔۔۔اور نسب کی پاکیزگی ہے۔۔۔اور نسب کی پاکیزگی عورت کے پر دیمے سے حاصل ہوتی ہے۔اگر عورت پردے میں نہ ہوتی اور پھر اِس کی فطرت ہی ہی ہے۔

العرت كانقاضا بوراكيا جائة جرنبيس كهلاتا---

فطرت کا تقاضا پورا کیا جائے تو جنت ملتی ہے۔۔۔

دين فطرت كامعني

وین فطرت کامعنی بہی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو وہ احکام دیئے جاتے ہیں جو اُس کی فطرت کے میں مطابق ہوتے ہیں۔۔۔ بیاس کے اوپر کوئی جر نہیں ہوتا۔وہ جب اُن کو اپنا تا ہے تو راحت محسوس کرتا ہے۔۔۔ اِس لئے دیکھیں!! قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالی نے مردوں کیلئے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے ،وہاں مردوں اور عور توں کی جنت کا ذکر بھی کیا ہے۔۔۔اللہ تعالی نے مردوں کی جنت کے خمین میں بتایا کہ وہاں مردوں کو کیسی عور تیں ملیں گی۔۔۔اُن عور توں کی جونمایاں خوبیاں ذکر کی جی بیت سے ۔۔۔اُن عور توں کی جونمایاں خوبیاں ذکر کی ہیں۔ اُن میں سے ہر خوبی عورت کی زینت ہے۔۔۔ورت کا وقار

منان دئیم العصر ۱۷۷ می آهمیت برده کی کمیان دئیم العصر کی کمیل ہے۔ ہے۔۔۔اور عورت کی فطرت کی تحمیل ہے۔

جنت میں پردے کا انظام

قرآن کریم میں بھٹ نے گی زیب وزینت کا انتہادر ہے کا ذکر ہے۔۔۔
نعمتوں کا انتہاء در ہے کا ذکر ہے۔۔۔لیکن جہاں اور بہت ساری با تیں ذکر کی گئی
ہیں۔۔۔ اُن میں سے ایک بات قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث کی تو
بیٹارروایات میں ہے۔۔۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتی عورتوں کا تذکرہ
کرتے ہوئے فرمایا

حُورٌ مَّقُصُورَاتُ فِي الْخِيَامِ ــ. (الله

کوریں (جنت کی معززعورتیں) نجیموں کے اندر بند کی ہوئی ہوں گا، نگلے سر، بے پردہ۔۔ جنت میں بھی عورتیں نہیں پھریں گا۔۔۔

مُقَصُّورًاتَ فِی الْمِعِیَام کالفظ سورة الرحمٰن میں آیا ہے۔اورحدیث میں متعددروایات الی ہیں جہاں آیا ہے کہ جنتی کے بہت بڑے بڑے بڑے خیمے ہول گے اور ان خیموں کے ہراں آیا ہے کہ جنتی کے بہت بڑے بڑے الی اسی صفت کی اُن خیموں کے ہر ہرکونے میں اُس کے اہل وعیال ہوں گے۔الی الی صفت کی عور تیں ملیں گی۔۔۔

یویس کی مام علم لوگ سوال اٹھا یا کرتے ہیں کہ مردوں کے لئے توجَ ۔۔۔۔ میں سب مجھ ہوگا۔۔۔عورتوں کے لئے جنت میں کیا ہوگا؟۔۔۔

بیسوال وہ اٹھایا کرتے ہیں جن کاعلم کمزور ہے اور بات کی تہہ تک رسائی نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کریم عورتوں کا ذکر عموماً مردوں کے ضمن میں فرمایا کرتے ہیں۔۔۔ یہاں بھی مردوں کو جنت میں ملنے والی جنتی ہیویوں کا ضمناً ذکر ہے ۔۔۔ بلکہ اگر غور کہا جائے تو اصل کے اعتبار سے وہ تعریف جنتی عورتوں ہی کی ہے۔ جن کی خوبیوں کو اُجا گر کیا گیا ہے۔

أن كاحسن و جمال \_\_\_

المعاد دكيم العصري ١٩٨٠ ١٩٨٠ ١٩٨٠ المعيت بردوي

ان كے لئے اجھے ہے اچھالباس ---

أن كے لئے اچھے سے اچھے زیورات ۔ ۔ ۔ ۔

ان کے لئے اچھے سے اچھا مکان اور گھر کی زیب وزینت۔۔۔ بیڈورت م

كى فطرت كا تقاضا بكر:

اس کواچھی ہے اچھی زینت جا ہے۔۔۔

الجھے سے اچھامکان چاہئے۔۔۔

🟶 اچھے ہے اچھا گھر کا سامان جا ہے۔۔۔

الجھے ہالیاں چاہے۔۔۔

اچھے سے اچھے زیورات چاہئیں۔۔۔
 بیر عورت کی فطرت کے نقاضے ہیں۔۔۔

### عورت كي فطرت كالمطالبه

اور الله تعالی اُن کی اِس فطرت کو کمال درج میں پورا کرےگا۔۔۔اور پھر عورت کی فطرت کی اِس فطرت کو کمال درج میں پورا کرےگا۔۔۔اور پھر عورت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی محبوبہ ہو۔۔۔ پور محبت کرے۔اور کی تب ہی ممکن ہے جب عورت اپنے خاوند کی محبوبہ ہو۔۔۔ الله تعالی نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے:

عُرُبًا أَتُرَابًا ..... ﴿ ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اب جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو عُسرُ بنا کا ترجمہ پڑھیں، عُسرُ بنا کہتے ہیں حَبیبَ ات کو بہت محبوب ہوں گی جو خاوندوں کو بہت محبوب ہوں گی اور خاوندائن کے ساتھ ٹوٹ کردل بحر کرمجت کریں گے۔

صجح منصب معلوم كرنے كا ذريعه

قرآن کریم کے ان الفاظ کے ضمن میں عورت کو اپنا حقیق منصب بجھناچاہئے۔ جہالت نے عورت کو بہت غلط راستے پیرڈال دیا ہے۔ اُسے ا پے اصلی مقام ہے ایک سازش کے تحت دور کر کے اللہ اور اُس کے رسول کا بخشا ہوا مقام اور مرتبہ چھین کر ذلت وپستی کے گڑھے میں دھکیلا جار ہاہے۔۔۔

# عورتون كودعوت فكر

میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے جو اِس وقت میری آ واز من ربی ہیں کہتا ہوں کے قرآن وحدیث کے اِس پہلوکو ضرور پیش نظر رکھو کے قرآن اور حدیث نے تہا ہم ار سے لئے پردے کا کتا اہتمام کیا ہے؟؟۔جبکہ پچھ بدخواہ تم سے اِس نمت کوچین کر تہمیں ایک بازاری جنس بنا کر لوگوں کی آ تکھوں اور شہوت کا نشانہ بنانے کے در ہے ہیں۔۔ وہ تمہارے کھلے دشمن اور اللہ کے باغی ہیں۔ قرآن وحدیث کی خالفت اور بے پردگی میں تمہاری ہرگز عزت نہیں ، بلکہ اِس میں تمہاری ذات بی ذات ہے۔۔۔ اگر ہم قرآن وحدیث کو مانے ہیں اور اُن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں قرات کے فوات بن کے خواتین کی فطرت کا تقاضا سَتَو ہے کہ وہ مستورات بن کے پر جمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ خواتین کی فطرت کا تقاضا سَتَو ہے کہ وہ مستورات بن کے کہتے ہیں۔ اور نہ بی نمایاں کرنے رہیں کو خواتین کی فطرت کی چیز ہیں ہیں۔اور نہ بی نمایاں کرنے کی چیز ہیں۔

### دورِ حاضر کاسب سے بڑا فتنہ

اس کئے آج کے فتنوں میں ایک بہت برا فتنہ بے بردگی کا فتنہ ہے اور

المعتبات دكيم العصر المعتبات العصر المعتبات دكيم العصر المعتبات العصر العص

اس کا مقابلہ جہیں اِس طرح کرنا ہے۔ کہ اپنے اِن دینی اِداروں میں اپنی صحیح حیثیت کواور اپنی فطرت کے تقاضوں کو سیجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت بڑا فرض ہے جو تہا رے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل عور توں کے ذریعے گراہی بہت زور سے پھیلائی جا رہی ہے۔۔۔ گھر گھر جا کر بے دین عور توں کے قافلے باطل پرست غلط ندا جب کا پرچار کرتے ہیں۔۔۔ لا ند جب عور تیں غلط تبایغ کرتی پیرے۔ گھروں میں لچراور گراہ کن لٹر پچر پھیلاتی پھرتی ہیں۔ گھروں میں لچراور گراہ کن لٹر پچر پھیلاتی پھرتی ہیں۔ اِن کا مقابلہ مردوں کے جلے تہیں کر سکتے ۔۔۔ کیونکہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ مردوں کے جھنے سے گھروں میں عور توں کی مصابحہ میں ہو سکتی۔۔

#### بنات کے دین مدارس

اِس کے عورتوں کا تعلیم حاصل کرتا اِس دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔۔۔ تاکہ جو فتنہ عورتوں کے ذریعے آرہا ہے۔۔۔ ہماری بچیاں دین کو سمجھ کر اِس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ لہذا اِن کا تعلیم حاصل کرتا بہت ضروری ہے۔۔ آئے۔ مُدیا لُنہ جیسے جیسے گراہی زوردے کرآری ہے، اِی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو تو فیق دی کہ انہوں نے جہاں طلباء کے لئے مدرسے بنائے تھے وہاں طالبات کے لئے محمی مدرسے بنائے۔

ابھی ہمارے محترم بچیوں کی تعلیم وتربیت اوراُ کے اخلاق وکردارسنوار نے کی تفصیل بیان کررہے ہے،۔۔یکنی مبارک اورخوش آئند بات ہے۔اللہ نے چاہا تو اس فتم کے ادارے مزید قائم ہوں گے۔۔۔ اللہ تعالی ہمیں تو فیق دے کہ سکولوں ،کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کو بھیج کرانہیں حیا باختہ ، بے غیرت بنانے کی بجائے ان مدرسوں میں بھیجیں تا کہ وہ اللہ کا دین سکھ کرایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کی بنیا دبنیں جو تو م کی دینی اصلاح کا موجب ہو۔۔

آپ نے سا پچھلے دنوں کیا ہوا، جب بچیوں کی دوڑیں لگنے گئی تھیں۔۔۔
پاکستانی قوم کی بچیوں کی ٹانگلیں نگل کرنے کا پروگرام غیرمکلی سطح پہ بنایا گیا۔اور کفر کے
دیسی نمائندوں نے حق نمک اداکرتے ہوئے اُسے روشن خیالی اور صحت مند تفریح
کانام دیا۔۔۔چاہئے تو پیتھا کہ بچیوں والے سکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کردیتے کہ
اگر ہماری بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہم اپنی بچیاں کالجوں سکولوں میں نہیں
جیجیں گے۔لیکن۔۔ ''حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھرسے'

یہ واز پھراٹھائی تو مولوی نے اٹھائی، پچیاں تو م کی اور اُن کو اِس بے حیائی ہے بچانے تو یہ تھا کہ بچیوں کوسکولوں اور کالجوں میں بھیجنے والے غیرت کرتے۔۔۔وہ قو می سطح پر بائیکاٹ کرتے کہ ہم نے بچیوں کوعلم حاصل کرنے کے ایکے سکولوں اور کالجوں میں بھیجا ہے، ہم نے انہیں بے بچیوں کوعلم حاصل کرنے کے لئے سکولوں اور کالجوں میں بھیجا ہے، ہم نے انہیں بے حیا بنانے کے لئے، نچانے اور بازاروں میں بھگانے دوڑ انے حیا بنانے کے لئے، نچانے اور بازاروں میں بھگانے دوڑ انے کے لئے نہیں بھیجا۔

ریکام حیا کے خلاف ہے، غیرت ملی کے خلاف ہے۔۔۔ بائیکاٹ کر دوائ تعلیم کا۔۔۔ لیکن اِس تعلیم کا بائیکاٹ تو کیا کرنا تھا؟۔۔۔ قوم کی اپنی بچیال بھی تیار ہو گئیں اور اُن کے جامل سر پرست بھی تیار ہوگئے۔۔۔ پھر اِس بے غیرتی کورو کئے اور قوم کی معصوم بچیوں کے حیا کو بچانے کے لئے پیا ہے، چیخا ہے اور پریشان ہوا ہے تو صرف مولوی!!

لیکن یہ بند آخر کب تک باندھا جائے گا جب تک بچیوں کوکوئی شعور نہیں ہوگا اور بچیوں کے والدین باغیرت اور باشعور نہیں ہوں گے اُس وفت تک اِس بے حیائی کے سیلا ب کوروکانہیں جاسکتا۔

# بے حیائی کے سیلاب کورو کنے کا طریقہ

اِس بے حیائی کے سیلاب کورو کنے کا واحد طریقہ میہ ہے کہ خود بچیوں کے

المستبهردة ١٧٢ - ١٤٨٠ المستبهردة

اندرغیرت کواُ بھاراجائے اور بچیوں کے والدین کوغیرت مند بنایا جائے۔

اور اِسی طرح ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں بیٹیارغلط رسم ورواج موجود ہیں جو ہمارے لئے تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ان غلط رسموں ۔۔۔غلط رواجوں ۔۔۔ کی کوئی مرداصلاح جا ہتا بھی ہے تو نہیں کرسکتا۔۔۔ کیونکہ جب تک گھر کی عور تنیں اِس کا م کونہ چھوڑیں۔ا سیلے مرد کے بس کی بات نہیں ۔۔۔ گھر کے ماحول کو صرف لڑکیاں بدل سکتی ہیں ۔۔۔ گھر کے ماحول کو صرف لڑکیاں بدل سکتی ہیں ۔۔۔

### حضور ﷺ کے دوخطبے

ایک بات ہے تو لطیفے کی لیکن میں عرض کئے دیتا ہوں۔ عام طور پر طالبات کے مدرسے یا طالبات کے اجتماع میں روایت بیان کی جاتی ہے۔۔جو بالکل سیح روایت ہے۔ اِس میں کسی تشم کی گڑ برنہیں ہے۔

ابوسعیدخدری رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کے مجمع میں وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے الله نے جہنم دکھائی۔۔ تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے۔

ای طرح صلافہ المسکسوف کے موقع پر جب سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز (صلاۃ کسوف) پڑھائی تھی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ وہ اللہ علیہ وسلم نے نماز (صلاۃ کسوف) پڑھائی تھی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ وہ تھے مسجد کی اِس قبلہ والی دیوار پر جنت بھی دکھا دی اور دوزخ بھی دکھا دی۔۔ ہوسکتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کو اِس پراشکال ہو، کیکن قوت ایمان کی بناء پرلوگ مانتے تھے اشکال نہیں کرتے تھے۔ کہ اور دوزخ ہو کہ جنت زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے تو قبلے والی دیوار پر کسے دکھا دی ؟۔۔۔ اِس وقت کوئی اشکال کرسکتا تھا، آج نہیں کرسکتا۔۔۔ آج گر گھرٹیلی ویژن ہے۔۔ اور اِس کے چندا نچوں کے شیشے میں آپ کو پہاڑ دکھا دیے جاتے ہیں۔۔ آپ کوزمین و آسمان دکھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کوزمین و آسمان دیا جاتے ہیں۔

رفطبات مكيم العصري معرف (الهميت بودة) المعيت بودة إلى المعين المعين

ہیں۔۔جہاز اڑتے ہوئے دکھا دیئے جاتے ہیں ۔۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی چیز کوچھوٹی جگہ پربھی دکھایا جاسکتا ہے۔ آج بینمونہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔۔۔

### حضور ﷺ كاجنت كود كيمنا

تو الله تعالى نے قبلہ والى ديوار پر جنت دكھا دى اور پورى طرح نماياں كر كے دكھائى، آپ نے سنا ہوگا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنى جگه ہے آ كے كو برجے۔ اوراُس كے بعد پیچھے كو ہے۔۔۔ صحابہ نے بوجھا، يارسول الله! كيا بات تھى آپ آپ آپ كيوں برجھے ہے؟ اور پھرآپ بیچھے كيوں ہے ہے؟

فرمایا، جب میں کھڑا ہوا تو اللہ نے اِس دیوار پرمیرے سامنے جنت نمایال کردی، چنانچے میں شوق کے ساتھ آگے کو بڑھتا گیا۔ (اوراس قدر قریب ہوگیا) کہ اگر میں چاہتا تو کوئی خوشہ اُس جنت کا تو ژکرلاسکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا بیعالم غیب کی جیز ہے۔۔عالم غیب میں ہی رہے تو بہتر ہے اِس وجہ سے میں نے اُس کو تو ژنامناسب نہیں جاتا۔

اور جبتم نے مجھے دیکھاتھا کہ میں گھبرا کر پیچھے کو ہٹا ہوں تو اُس ونت اللہ تعالیٰ نے اِسی دیوار پرمیرے سامنے دوزخ نمایاں کر دی ، توجیسے ایک آگ اور ہیبت ناک چیز سامنے آنے ہے آ دمی چیھے ہٹما ہے میں بھی پیچھے کو ہٹا تھا۔

یہ جنت اور دوزخ کی ہاتیں میرے اور آپ کے لئے غیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی ہاتیں ہیں جوہمیں بتاتے ہیں۔

### الله کے نمائندوں کی خبریں

آج جب سانوں سمندر پارے کوئی عیسائی ،کوئی یہودی خبررساں ایجنسی خبردی ہے۔۔آپ فورا یقین کر لیتے ہیں۔۔۔کہتے ہیں جی ریڈ یو میں آگیا۔۔ٹی وی پہر آگیا۔۔ٹی وی پہر آگیا۔۔ جی بی بی می کی خبر ہے۔۔وہ جا ہے کتنی ہی خلاف عقل کیوں نہ ہوآپ

کی طبیعت اُس کی تر دید کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی کیکن اُمیا سے زیادہ سجی زبان کس کی ہوسکتی ہے؟۔ جواللہ کے نمائندے ہیں، جب بیا پی دیکھی ہوئی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی تقید لیق کیوں نہ کریں؟۔۔۔

حضور ﷺ نے سب آئھوں سے دیکھا ہے، دوزخ کوبھی دیکھا ہے جنت کوبھی دیکھا ہے اور دیکھ دیکھ کر بتایا ہے۔۔۔دنیا میں کسی کی کوئی خبراتن بقین نہیں ہوتی جتنی اللہ کے نبی کی زبان کی خبریقینی ہوتی ہے۔۔۔ہاری آئھ غلط دیکھ سکتی ہے کیکن نبی کی زبان سے لکلا ہوالفظ غلط نہیں ہوسکتا۔۔۔

جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عور تیں بہت کثرت سے جہنم میں جائیں گی ، اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول الله!عور تیں کیوں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا کہ:

تَكُفُرُنَ الْعَشِيْرَةَ وَتَكُثُرُنَ الَّلَعُنَةَ .....

''ایک تو بیرخاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں اور ایک بیلعنت پھٹکار بہت زیادہ سرتی ہیں۔''

اورلعنت مح من اربت زیادہ کرنا اور خاوند کی ناشکری کرنا۔۔۔ بیدو با تیں ہیں جوعورت کو کٹرت کے ساتھ جہنم میں لے جا کیں گی۔اورعورت خاوند کی ناشکری کیے کرتی ہے۔ اس کا ذکر باب صلاۃ الکسوف میں ہے۔

ابوسعیدی وه روایت جوآپ نے کتاب الطهارت باب الحیض میں پڑھی ہے، یہ اِس میں نہیں ہے، صلاق الکسوف میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

لَوُ اَحُسَنُتَ اِلَى اِحُدَاهُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ رَأْتُ مِنُكَ شَيْئًا قَالَتُ مَا رَأْتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ....

کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی اُن کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو،ان کوا چھا کھلا ؤ،اچھا پہنا ؤ،اُن کی ہرخواہش وآ رز ویوری کرو\_\_\_

لَوُ اَحْسَنَتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدهر.....

یوراز مانداُن کے ساتھ اچھا برتا وَ کرو\_\_\_ 4

كُمُّ رَأْتُ مِنْكَ شَيْئًا.....

پھرکوئی ایک چیزخلاف طبیعت تمہاری طرف سے دیکھ لیں ،تو کہتی ہیں: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ...

میں نے تو تیری طرف سے بھلائی مجھی ویکھی ہی نہیں۔ جب سے تیرے تعظم میں آئی ہوں یہی حال ہے۔ پوری زندگی کا کھایا پیا، پہنا، عیش وعشرت ایک لفظ میں ختم کر کے رکھادیتی ہیں۔۔۔

کہتی ہے جب سے آئی ہوں یہی حال ہے، میں نے تیری طرف سے بھی خیر نہیں دیکھی۔ رسول النصلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بینا شکری عورت کوجہنم میں لے جانے والی ہے۔۔۔لیکن یہ بات توالیے ہی آ گئی درمیان میں ،روایت کے سلیلے میں کہددی، فائدے سے بیجی خالی ہیں ہے۔۔۔

## عورتوں کے متعلق حضور ﷺ کاارشادگرامی

لیکن انکلے جملے بہت توجہ کرنے کے قابل ہیں! بہو بیٹیاں جتنی ہیں، پچیاں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب بہ بات توجہ سے سیں۔ آپ اللے نے فرمایا:

ما رأيت من ناقصات العقل والدين، اذهب للُبِّ الرجل

الهاضم من احداكن.....

كتم ناقص العقل اور ناقص الدين هو بتمهاري عقل بھي ناقص تمهارا دين بھي تاقص!لیکن میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جوخود ناقص انعقل ہولیکن ہوشیار آ دمی کی عقل مارد ہے میں نے تمہارے مقابلے میں کسی کونہیں دیکھا، کہ ناقص انعقل ہو کرتم

ہوشیار آ دمی کی عقل مار دیتی ہو۔۔۔خود نا قصات انعقل ہونے کے باوجود اُسے بے وقو ف بنالیتی ہو!!

# ناقص العقل والمدّين كي وجبه

جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نساق مصات العقل واللدین ہو، تو اِس پر عور تیں بول پڑیں، کہنے لگیں: عور تیں بول پڑیں، کہنے لگیں:

يا رسول اللُّه! ما نقصان عقلنا و ديننا؟ .....

یارسول الله! ہم ناقصات العقل کیوں ہیں؟ اور ناقصات الدین کیوں
ہیں؟ یہوال تو عورتوں کی طرف سے اِس روایت میں ہے۔۔۔اورآپ نے بتایا کہ
ویکھواللہ نے تمہارا منصب بدر کھا ہے کہتم دو کی گوائی کوائی کوائی ہیں تم برابر تھہرایا۔۔۔ یہ
تمہار ہے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔۔۔اور کتنے دن زندگی میں تم پرآتے ہیں کہتم
نماز نہیں پڑھ سکتیں، روزہ نہیں رکھ سکتیں، اور مرد پرکوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نماز
روزہ نہ کر ہے۔۔۔ اِس لئے مرد کے مقابلے میں تمہارادین ناقص ہے اِس کا جواب تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔۔۔

اگلاسوال کسی روایت میں نہیں ہے کہ عورتوں نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ!
آپ نے بیجو کہد دیا کہ مختلف آدمی کی عقل مارلیتی ہو، بیکیا بات آپ نے کہددی؟؟
ہم کیسے عقل مارلیتی ہیں؟۔۔۔اس سوال کے نہ یو چھنے کا مطلب بیہ ہے کہ عورتوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مردوں کی عقل کیسے مارلیتی ہیں اوراُن کو بے وقوف کیسے بنا لیتی ہیں؟۔۔۔ بیرسب جانتی ہیں۔۔۔

بے وقوف ایسے بنالیتی ہیں کہ کوئی مطالبہ کردیا، خاوند بے چارہ روتا ہے کہ مخبائش نہیں لیکن وہ ایسے جیلے بہانے کریں گی کہ آخر کار قرض لے کر خاوند اُن کی خواہش پوری کرے گا۔۔۔اُب عقل کا نقاضا کچھ تھا۔ خواہش پوری کرے گا۔۔۔اُب عقل کا نقاضا کچھ تھا۔ عورت کا نقاضا کچھ تھا۔ عورت کا نقاضا کچھ تھا۔

حضرات حكيم العصر المديت برده

دیکھے ایک رسم ہے جس کے متعلق آدمی کو یقین ہے کہ بیعقل کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔۔ شریعت کے خلاف ہے۔ میں کم خلاف ہے۔ مقل کے خلاف سب کے سب کام ضد کر اور عقل کے خلاف سب کے سب کام ضد کر کے کروالیتی ہے۔ بیسب عور توں کو پینہ ہے۔۔۔

### عورتول مين قوت ِ تا ثير

اگرچہ اِس عنوان میں بظاہر عورت کی ایک چالا کی اور مکاری کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اِس کے ضمن میں مجھے عورت کی تعریف کا ایک پہلوبھی نظر آتا ہے جس کی طرف آپ کومتوجہ کرنامقصود ہے۔

اِس جملے کے خمن میں تعریف کا پہلو کیا ہے؟؟۔وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں مردکومتاثر کرنے کی تا فیرر کھی ہے۔کتنا واضح مطلب ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو کہ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مردکومتاثر کرنے کی تا فیرر کھی ہے۔ یہ مردکو جلد متاثر کرنے کی تا فیرر کھی ہے۔ یہ مردکو جلد متاثر کرلیتی ہیں۔

تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرتم اپنی اِس قوت ٹا ثیر سے مرد سے خلاف عقل ۔۔خلاف و عقل ہے۔خلاف و عقل ۔۔خلاف و عقل ۔۔خلاف و عقل ۔۔خلاف و مین کام کروالیتی ہوتو تم اپنی اِس قوت تا ثیر کوچھے اِستعال کرنا کیوں نہیں سیکھتیں کہ مردوں کوسید ھے راستے پر لے آؤ۔۔۔اپنی اِس قوت تا ثیر سے کام لو۔اوردین ودنیا کی بھلائی حاصل کرو۔۔

### بات سمجھانے کے لئے ایک مثال

ریکھیں کہ آپ کے ہاں ایک چھری ہے اور تیز ہے، آپ اُس سے پھل فروٹ کاٹ لیس، آپ نے اُس سے کھیک کام لیا ہے، آپ اُس سے گوشت کاٹ لیس آپ نے اُس سے گوشت کاٹ لیس آپ نے اُس سے جھے کام لیا ہے۔۔۔ آپ اُس سے اپنی ناک کاٹ لیس، اپنا گلہ کاٹ لیس، اپنا پیٹ بھاڑ لیس، آپ نے اُس سے غلط کام لیا ہے۔۔۔۔ تلوار تو دھار والی ہے، اُس کا غلط اِستعال بھی ہوسکتا ہے اور سے اِستعال بھی ہو والی ہے، چھری دھار والی ہے، اُس کا غلط اِستعال بھی ہوسکتا ہے اور سے اِستعال بھی ہو

اگرتم اپنی اِس قوت تا ٹیر کے ساتھ مردوں سے خلاف عقل کام کرواسکتی ہوتو کیا تم اپنی اِس قوت تا ٹیر سے مردوں سے نری عاد تیں نہیں چیڑ واسکتیں؟ اور مردوں کو تم سی کری عاد تیں نہیں مخیر واسکتیں؟ اور مردوں کوتم سیجے راستے پرنہیں لاسکتیں؟ تم ضد کر کے ایس بات کیوں نہیں منوا تیں جو عقل اور شرافت کے موافق ہے۔

# غلط کاموں کی تر دید کریں

تم اپنے خاوند سے کہو کہ خبر دار رشوت کا مال گھر میں نہ آئے ، میں گھر میں رشوت کا مال نہیں آنے دول گی ۔اورا گروہ کوئی چیز رشوت کی لے کر آئے ہم اُٹھا کر نالی میں پھینک دو۔ دیکھو پھرتمہارا خاوندر شوت کس طرح لیتا ہے۔۔۔

اوراگروہ گھر میں ٹی وی لا کرر کھ دیتا ہے، ہروقت بیجے تاج گانے و کیمنے ہیں تو تم ضد کروکہ میں ٹی وی گھر میں نہیں آنے دول گی، میں اپنے بچوں کے اخلاق نہیں بگڑنے دول گی، میں اپنی بچیوں کے اخلاق نہیں بگڑنے دول گی، بیرکہ انکی کا آلہ میں اپنی کھر میں نہیں آنے دول گی، بیرکہ انکی کا آلہ میں اپنے گھر میں نہیں آنے دول گی۔ اگرتم ضد کرکے ٹی وی منگواسکتی ہوتو ضد کر کے لیا اُٹھوانہیں سکتیں ؟

اور ای طرح سے اگر تمہارا فاوندگھر میں بت لاکر رکھتا ہے، تصویریں لگاتا ہے۔ تہہیں پت ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں اللہ کی لعنت برس ہے، اللہ کی رحمت نہیں آتی ۔۔۔ اور رحمت نہیں آتی ۔۔۔ اور اسپنی کروائیس کروائیس کروائیس کروائیس کروائیس کر اسپنی گھروں کو پاک صاف کیوں نہیں کرسکتیں؟۔۔۔ تم اپنے فاوند سے کیوں نہیں کہ سکتیں کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں روٹی نہیں پکاؤں گی۔ نماز پڑھ کرآ و پھر میں روٹی بیا کے دیتی ہوں۔ اگر اور غلط کام کروائیس ہوتو کیا ضد کر کے اپنے فاوند کو نمازی نہیں بتا سکتیں؟۔۔۔

۔ یقیناً اگر آپ اِس منصب کوسمجھ جائیں گی تو محمروں کی اصلاح ہوجائے د المعسر العصر المعسر المعسر

گ - بنچ سدهرجائیں مے ، گھر کے ماحول بھی سدهرجائیں مے بتمہارا خاوند بھی صحیح راستے پہ آجائے گا۔ اپنی اِس قوت وتا ثیر سے تم صحیح کام لو۔ غلط کام نہ لو۔

### غلطار سمول کی نشان دہی

محمروں کے اندر انقلاب لاؤ۔۔۔ بیرتمیں تب چھوٹیں گی۔ کیونکہ رسمیں کیا ہوتی ہیں کہ:

اگرہم نے یوں نہ کیا تو پراوری کیا کھے گی؟۔۔۔

🟶 💎 اگر ہم نے یوں نہ کیا تو پڑوی کیا کہیں ھے؟ \_\_\_

اگرہم نے یوں نہ کیا تولوگ کیا کہیں ہے؟ ۔ ۔ ۔

یہ ہے بڑی دلیل۔۔جس کی بناء پر گھروں کے اندر کری سمیں ہوتی ہیں۔
ادر سے آپ جانتے ہیں کہ تنی مہمل بات ہے۔ بید یکھا کرو کہ اللہ اور اللہ کارسول وہ کیا کہتے ہیں۔ بیند یکھا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے ۔۔ زیادہ تر بہی کہیں گے کہتم نے یہ رسم نہیں کی ،اور کیا کہیں گے؟۔۔۔کوئی ڈیڈ ااُٹھا کرقو آ کیں مے نہیں کہتم نے فلاں کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، تو کیا ہوگیا؟۔۔۔لیکن بیا تنا مضبوط ڈیڈ اے ''لوگ کیا کہیں گیا گئی ہوگیا؟۔۔۔لیکن بیا تنا مضبوط ڈیڈ اے ''لوگ کیا کہیں ہوئی جائیں ہوئی جائیں ہوگی جائیں ہوئی جائیں۔

### خواتین کےادارے

اس کئے عورتوں کی اصلاح، بچیوں کی اصلاح اور گھر کی اصلاح کے لئے سیت منروری اور قابل قدر ہیں۔ان کو آبادر کھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ باتیں تعین جو میں نے اصلاح کے طور پر کہدویں۔

کرسول الله الله علیه وسلم نے فرمایا کہ دو کلے ایسے ہیں جواللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان کے اوپر بڑے میلکے میلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہول گے۔ وہ کلے مسبحان الله العظیم ہیں ان کی ایک تنہیج روز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔

اور چونکہ مجھے جلدی جانا ہے اور گاڑی کا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے۔ اور وقت بھی ہونے والا اِس لئے میں انہی کلمات پراپی معروضات کوختم کرتا ہوں۔ موقع ملاتو پھر حاضری دوں گا۔

ان شاءاللد\_

### مبار کباد کے ستحقین

مبارک باددیتا ہوں اِن بچیوں کوجنہوں نے اپنی تعلیم کمل کی ہے۔۔اب آگے وفاق کا امتحان آرہا ہے،اللہ کریم اِس میں بھی اِن کوکا میا بی دے اور اِی طرح مبار کباد دیتا ہوں اِن بچیوں کے والدین کو اور سب سے زیادہ مبار کباد کے مستحق مبار کباد دیتا ہوں اِن بچیوں کے والدین کو اور سب سے زیادہ مبار کباد کے مستحق مرسے والے اور ان کے متحق میں ہیں جو مجمع وشام محنت کر کے بخون پیدندا کی کر کے اِس فتم کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔اللہ تعالی آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین

# وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

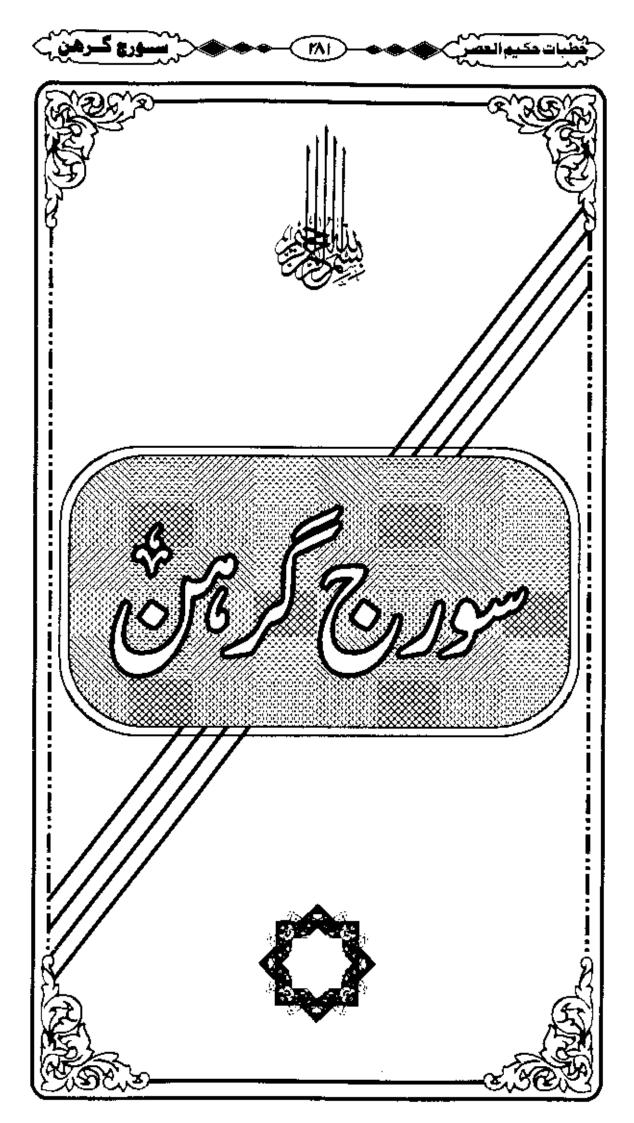

# سورج گرمهن

المنعفذ الله تخمذة وتستعينة وتستغيرة وتؤمن به وتتوكل عليه وتخفرة الله وتخفرة الالله وتخفرة الالمنه وتخفرة الالمنه وتخفرة المنهذة وتضولة وتخفرة المنهذة وتضولة وتخفرة الله وتخفرا عبدة وتشولة وتخفرا المنه تخدالي عليه وتخلي اله واتخفاه الجمعين الما بغد الله تخدر المنان من اليات الله لا المسمس والقيم المنان من اليات الله لا يخسفان ليموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذالك فاذكروا الله .....

ونسى رواية ..... اذا رأيتم ذالك نسادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا\_ ®

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحَنُ عَلِّي ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُّنَ.

''اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالِهِ وَاَصَحَابِهِ كَمَا ثَمِبُ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا يُحِبُ وَتَرْضَى،

تمهيد

آپ سب حضرات إس بات سے واقف ہوں گے کہ کی دنوں سے اخبارات میں آ رہا ہے۔اور آج بھی پوری تفصیل کے ساتھ اخبار میں آ یا ہے کہ کل سورج گربن ہوگا۔ یعنی سورج تاریک ہو جائے گا۔۔کسی کسی جگہ بالکل تاریک ہو جائے گا۔۔کسی کسی جگہ بالکل تاریک ہو جائے گا اور رات کی طرح اند میرا ہوگا۔اور کسی جگہ روشنی میں کی آئے گی۔ چونکہ کل سے واقعہ پیش آنے والا ہے اِس لئے خیال ہوا کہ اس سے متعلق آپ سے چند باتیں ہوجا کیں۔

جا نداورسورج گرمن کیاہے؟

عربی میں جا نداور سورج کے بنور ہونے کیلئے کُشہ وف اور خسکہ وف کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔۔۔ جیسے "خسکو الْفَصَدُ" اللّٰفَاءُ استعال ہوتے ہیں۔۔ جیسے "خسکو الْفَصَدُ اللّٰفَاءُ استعال ہوتے ہیں۔ القیامة میں بیلفظ آیا ہے۔عام طور پر سورج کے بنور ہونے کو کموف کہتے ہیں۔ (کاف سین اور فاکے ساتھ۔۔ کُسٹ وق ) اور چا ندکے بنور ہونے کو خسوف کہتے ہیں۔ (خاسین اور فاکے ساتھ۔۔ کُسٹ وف الیکن ایک دوسرے پر بھی بیا کہ خاسمین اور فاکے ساتھ۔۔ کُسٹ وف الیکن ایک دوسرے پر بھی بیا فظ ابولا جاتا ہے۔

اور بیروایت جو میں نے پڑھی ہے،اس میں چانداورسورج دونوں کے لئے نحسٹ و ف کالفظ ہی آیا ہے کہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ان الشمس والقمر .....

بے شک سورج اور جا ند۔۔۔

ايتان من ايات الله .....

بالله كى نشانيوں ميں سے دونشانياں ہيں ---

لا يخسفان لموت احد .....

یہ نہ کسی کے مرنے پر بے نور ہوتے ہیں۔۔۔

ولا لحياته.....

اورنہ کی کے پیدا ہونے اور زندہ ہونے پر بےنور ہوتے ہیں۔جس دفت تم بید کیھو کہ سورج اور چاند بے نور ہو گئے ہیں ، تو ایک روایت میں ہے۔۔۔ فاذ کروا اللّٰہ .....

الله كا ذكركيا كرو\_\_\_اورايك روايت كے لفظ بين:

فاذا رأيتموه فادعوا الله وكبّروا وصلّوا وتصدقوا.....

کہ جبتم بید کیھوکہ سورج یا جا ند بنور ہوگیا ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کی تکبیر پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، صدقہ کیا کرو۔۔۔۔

تواس میں ممس وقمردونوں کے لئے خبسٹوف کالفظ اِستعمال ہوا ہے۔ لینی اِن کا بےنور ہونا۔ ویسے عام طور پرسورج کے لئے لفظ مُسٹسوف اور چاند کے لئے لفظ خسٹوف اِستعمال ہوتا ہے۔۔۔

شری طور پر اِس میں کیا اَ حکام ہیں، اِس سے پہلیخضری بات سمجھ لیں کہ

- 🏶 پیگرئن ہوتا کیا ہے؟۔۔۔
  - 👁 پیکیوں لگتاہے؟۔۔۔
- 😁 سورج اور چا ندبے نور کیوں ہوجاتے ہیں؟۔۔۔

اس میں ایک ہے ظاہر کے متعلق بات اور ایک ہے باطن کے متعلق بات۔
علم ہیئت والے جوستاروں ،سورج اور چاند کی رفتار کے اوپر بحث کرتے
ہیں وہ پیش گوئی کیا کرتے ہیں کہ 29 کوچا ندنظر آجائے گا 30 کوچا ندنظر آجائے
گا،اتے دنوں کے بعد بیہوگا، وہ ہوگا۔۔۔ آج کل علم ہیئت ،علم نجوم بہت ترتی کر گیا
ہے اوراکٹر و بیشتر ان کے حیاب ٹھیک نگلتے ہیں اور بھی غلط بھی ہوجاتے ہیں۔۔۔

سيارول كانظام

توعلم نجوم کے حساب سے ،علم ہیئت کے اعتبار سے اِس کی وجہ بید ذکر کی جاتی ہے کہ جو سیار ہے اِس کی وجہ بید ذکر کی جاتی ہے کہ جو سیار کے آپ کو نظر آتے ہیں۔سیار ہے ان کو کہا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں،سیارہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔سبعہ سیارات عام طور پر مشہور ہیں۔

- 🟶 سورج کاذکرہے۔۔۔
  - ﴿ جائدكاذكرہے۔۔۔
- 😸 عطارد کا ذکر ہے۔۔۔
- 😸 مریخ کاذکرہے۔۔۔
- 🕸 پیسب تھومتے ہیں اور چلتے ہیں۔۔۔

اور آج کی تحقیق ہے ہے کہ زمین بھی اُن سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے اور پہمی سورج کے گردگھوتی ہےاور محور اِس کا درج ہے۔

اور باقی چاند ہو گیا۔۔۔ زمین ہو گئی۔۔۔ مربخ ہو گیا۔۔۔ زہرہ ہو گیا۔۔۔اِس منتم کے جتنے سیارے ہیں وہ سب اِس کے اردگرد کھومتے ہیں۔۔۔

ای طرح بیرب کے سب خودا پے طور پر بھی حرکت میں رہے ہیں۔ جس سے دن اور دات پیدا ہوتے ہیں۔۔ جب اِن کا ایک رُخ سورج کی طرف ہوتا ہے تو دن ہوجا تا ہے۔ جب دوسرا رُخ ہوتا ہے تو دات ہوجاتی ہے۔۔ اور اِس گھو منے کے ساتھ موسموں کا تغیر ہوتا ہے اور موسم بدلتے ہیں۔۔۔ بھی گرمی ، بھی سردی ، بھی بہاراور بھی خزاں آتی ہے۔۔۔ جب بیسورج کے قریب ہوتے ہیں تو اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور جب سورج سے دور ہوجاتے ہیں تو اثرات کم ہوجاتے

چنانچہ اِس شعبہ کے ماہرین نے علیحد وعلیحدہ اِن سب کے سالانہ چکروں
کی مقداراور رفنارکا حساب لگا کراوقات کی تعیین کا نظام بنایا ہے۔ اِس سے حساب
لگاتے ہیں کہاتنے بجے سورج نکلے گا، استے بجے چھپے گا۔۔ یہ آئے دن آپ د کیھے
رہتے ہیں۔۔۔ان کے بیر حسابات اکثر ٹھیک ہوتے ہیں۔ہوسکتا ہے بھی غلطی بھی ہو
جاتی ہو،کیکن اکثر و بیشتر بیر حساب ٹھیک ہوتے ہیں۔سورج کے طلوع کا حساب اور
سورج کے غروب کا حساب۔

## گر ہن کیوں لگتا ہے؟

ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیارے فضا میں گھوم رہے ہیں یہ بھی بھی کھومتے گھامتے ایسے مقام پر آجاتے ہیں کہ سورج اور اُس کے سامنے والے سیارے کے درمیان میں آڑبن جاتے ہیں۔۔اوراُس آڑکی وجہ سے سورج کی روشی سامنے والے سیارے پڑہیں پڑتی۔۔۔اَب اگریہ سامنے والا سیارہ زمین ہے تو ایک سامنے والا سیارہ زمین ہے تو ایک آڑ آجانے کی وجہ سے زمین پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اِس کو سُورج گرمن کہتے ہیں۔۔یا اُس آڑکے اُدھر جو انسان ہوتے ہیں اُن کو سورج نظر نہیں آتا۔۔۔اِس طرح ایک دوسرے پرسایہ پڑجانے کی وجہ سے اُن برتار کی آجاتی ہے۔۔۔

تو کل کی تاریکی میں زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے گا،اور جب چاند حائل ہو جائے گا،اور جب چاند حائل ہو جائے گا تو پر دہ ہو جائے گا۔۔۔اور زمین والوں کوسورج نظر نہیں آئے گا۔۔۔۔ چاند کے حائل ہو جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی براوراست زمین برنہیں آئے گی۔۔۔۔ جاندرکاوٹ بن جائے گا۔۔۔۔

تو جیسے جیسے بید اپنی اپنی حرکت سے آئے پیچھے ہوتے چلے جاکیں گے، ویسے ویسے گرمن کھلٹا چلا جائے گا۔۔۔اورا گلے علاقوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔۔۔اورا گلے علاقوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔اور جب پوری طرح ایک دوسرے کے مقابل سے ہٹ جاکیں گے تو وہی کیفیت ہوجائے گی جوعام طور پر ہوتی ہے۔۔۔

## ظا ہراور باطن کی اصطلاح

اخبارات میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہی ہے۔۔۔یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اُن کے اِس طرح کہنے کی ہم تر دید نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی تحقیق اور ظاہر کے مطابق وُرست کہتے ہیں ہم اِس کی تر دید ہر گرنہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اُن کی تحقیق اور اُن کی نظر صرف ظاہر تک ہے۔ اندرون خانہ اُسباب علل تک صرف مالک کا مُنات کی رسائی ہے۔۔۔

#### يعلمون ظاهرًا من الحيوة الدنيا\_

سید نیائے ماہرین، تجربہ کار، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ باتی اِس ظاہر کے اندر حقیقت کیا ہے؟ اور اِس کے باطن میں بھی کچھ ہے کہ ہیں؟ اِس سے بیرغافل ہیں۔ ظاہر یہی ہے جو بچھ یہ بچھتے ، دیکھتے اور جانتے ہیں، اِسی کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن بچوں کو سمجھانے کیلئے میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں توجہ کریں۔ طاہر اور باطن بچوں کو سمجھانے کیلئے میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں توجہ کریں۔

ایک محض کو بھائی کی سزاہوئی اور بھائی پر لٹکا دیا گیا۔۔۔ بھائی کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ۔۔۔اوراُن کے محلے میں رسہ ڈال دیتے ہیں۔۔۔اوراُن رسے کواُو پر کسی ککڑی یا لوہے کے ہم ہیں سے ڈال دیتے ہیں۔۔۔ جبکہ نیچا یہ پھٹے کے اُو پراُسے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو نیچ کو کھاتا ہے۔۔۔اوراُس کے پاؤں کے ساتھ ایک وزن بائدھ دیتے ہیں۔۔۔ بھائی دیتے وقت اُس کے نیچے سے وہ پھڑے دیا جاتا ہے جس پروہ کھڑا ہوتا ہے۔۔۔اِس طرح جھٹکا کھا کر جب وہ نیچ گرتا ہے تو جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور اُس کا گلہ گھٹ جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور گلے کے گھٹ جاتا ہے اور گردن باہرنگل آتی ہے۔۔۔گردن کے ٹوٹ جانے اور گلے کے گھٹ جانے سے انسان مرجا تا ہے۔۔۔اِسے بھائی کہتے ہیں۔۔۔

توایک آ دمی کو بھانسی پراٹکایا گیا۔۔مثال دے رہا ہوں۔۔اُسے جار آ دمی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آ دمی مرگیا۔۔۔یہ آپس میں تبھرہ اور مکالمہ کرنے گئے کہ یہ آ دمی کیوں مرگیا؟۔۔

اُن میں سے ایک آ دمی نے کہا کہ اِس کا محلہ محصف کیا۔ اِس کئے مر

دوسرا کہنے لگا کہ بیدسہ اُس نے اُس کے مگلے ہیں کیوں باندھاتھا؟ چو تھے نے کہااسلئے کہ حاکم نے لکھ دیا تھا کہ اِس کے مگلے ہیں رسہ ڈالو، اور اِس کو یوں کرکے لئکا دو۔۔۔

ایک اور نے پوچھا: حاکم نے ایسا کیوں لکھا تھا؟۔۔۔ اگلاآ دی کہنے لگا کہ حاکم نے اِس لئے لکھا تھا کہ اِس فخص نے کسی دوسرے آ دمی کوظلماً قتل کردیا تھا۔۔۔ اوراُس قتل کی وجہ سے جب یہ پکڑا گیا تو اُس کے کردار کی سزا کے طور پرحاکم نے فیصلہ لکھا۔۔۔ چونکہ یہ قاتل ہے اِس لئے اِس کو بھی قتل کردیا جائے۔ چنا نچہ حاکم کے فیصلہ لکھا۔۔۔ چونکہ یہ قاتل ہے اِس کے گلے میں رسہ ڈال دیا اور رسہ ڈالنے سے اُس کا گلہ میں سہ ڈال دیا اور رسہ ڈالنے سے اُس کا گلہ میں مرکبا۔ آخر تفصیل یہی ہوگی نا؟

اب وہ آ دمی جو بیہ کہتا ہے کہ ملے میں رہے کی وجہ ہے اُس کا گلہ گھٹ عمیا اور وہ مرگیا، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔۔ کیونکہ رسداً سے نظر آ رہا تھا۔ ہمیں اِس سے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اِس رسدڈ النے اور گلہ کھٹنے کے پیچھے بھی تو بچھے ہے کہ نہیں؟؟۔۔۔۔

اِس کے پیچے حاکم کاقلم ہے جس نے فیصلہ کھا کہ۔۔۔ اِس کے گلے میں رسہ ڈالواور اِس کولا کرائے گا کہ۔۔۔ اُب اگر اِس میں جھڑنا شروع کردیں کہ حاکم کے قلم سے بیخص کیسے مارا ممیا؟ حاکم کاقلم کیسے چلا؟ نظرتو جمیں آیا نہیں ،کس نے دیکھا کہ حاکم کے قلم نے اِس کوئل کیا؟ جم نے تو یہ دیکھا ہے کہ گلے میں رسمتھا جس سے گلہ گھٹ میااور مرگیا۔۔۔

اُب اِس بِرضد کرنا ہے وتو فی ہے۔۔ناوا تفیت ہے۔۔ورنہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔۔۔رسہ واقعی گلے میں ڈالا گیا اور مرابھی واقعی گلے میں رسہ ڈالٹ کی وجہ سے ۔۔۔ اور بیدسہ ڈالا گیا حاکم کے حکم سے ۔۔ جو عام طور پرلوگوں کونظر نہیں آتا۔۔۔ جن کوعدالتی کاروائی کا پہنیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حاکم کا حکم لکھنے نہیں آتا۔۔۔ جن کوعدالتی کاروائی کا پہنیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ حاکم کا حکم لکھنے میں رسہ ڈالا گیا ہے۔۔۔ اگر حاکم حکم نہ لکھتا تو اِس کے گلے میں رسہ نہ ڈالا حاتا۔

اور پھراگلی بیہ حقیقت کہ حاکم نے تھم کیوں دیا؟۔۔۔وہ اُس مخف کے کردار کا نتیجہ ہے کہ اُس نے چونکہ کسی کولل کردیا تھا قبل کرنے کے بعد جب پکڑا گیا اور جرم حاکم کے سامنے ثابت ہو گیا تو حاکم نے تھم دیا کہ اِس کے گلے میں رسہ ڈال دیا جا کے ۔۔اور جب ایسا کیا گیا تو اُس کا گلہ گھٹا اور مرگیا۔ یہ مثال سمجھ میں آر ہی ہے؟۔۔۔

اور میہ جو کہتے ہیں کہ سیارے آپس میں بالقابل آجانے کی وجہ ہے گر بن لگتا ہے اور اُسی کی وجہ سے سامیہ پڑجا تا ہے۔۔۔اب چاند کا سامیہ سورج پر پڑگیا تو سورج کی روشنی رک گئی۔۔۔لہذاز مین والے اِس کود کیے ہیں سکتے۔سورج سیاہ نظر آتا ہے۔۔۔ تو ٹھیک ہے ہم کب انکار کرتے ہیں۔لیکن اِس کے آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ؟۔۔۔ بقینا ہے کہ:

- 🏶 ان سياروں کو چلا تا کون ہے؟ \_ \_ \_
- ایک دوسرے کے بالقابل لاتا کون ہے؟\_\_\_
  - ان کی بیرفتار کسنے رکھی ہے؟۔۔۔
- اوران کی بیر صلاحیتیں کس نے بنائی ہیں؟؟۔ کہ بیہ یوں جلتے چلتے ایک دوسرے کے بالفاہل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی چاندنظر نہیں آتا بھی سورج نظر نہیں آتا؟۔۔۔

آخر اِن کوکوئی حرکت دینے والا ،انکو چلانے والا ہے یانہیں ؟ ۔ ۔ ۔

سائندان یا اہرین فلکیات چونکہ "ظاهو اسن السحیوۃ الدنیا" کو جانتے ہیں تو ظاہری بات کرتے ہیں ، ہم کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیکن اِس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے وہ فکم حاکم ہے جس کی بناء پریقل وحرکت ہوتی ہے اور اِس نقل وحرکت ہوتی ہے اور اِس نقل وحرکت کی وجہ سے میصورت حال پیدا ہوتی ہے۔۔۔

بس اِس ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی مان لیا جائے تو ظاہری تحقیق اور شریعت آپس میں جمع ہوجاتے ہیں۔۔۔ اِن کا آپس میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں۔وہ بھی ٹھیک ہے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے تکم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔۔۔ اللہ اِن میں تصرف ایسا کرتے ہیں اور اِن کو حرکت ایسی دیتے ہیں جس کی بناء پر بھی بھی ان کے نتائج بدل جاتے ہیں۔۔ اِس طرح اللہ کی قوت میں جس کی بناء پر بھی بھی ان کے نتائج بدل جاتے ہیں۔۔ اِس طرح اللہ کی قوت عیاں ہوتی ہے کہ یہ نور افی چیزیں بے نور ہوجاتی ہیں اور دن کی بجائے رات ہوجاتی ہے۔۔۔ چا ند بے نور ہوجاتا ہے۔۔۔

تو گرہن کا ظاہری سبب جوعلم ہیئت والے نقل کرتے ہیں وہ ہیں نے آپ
کی خدمت میں عرض کیا۔۔۔اور جوشر بعت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا
ہے، وہ بھی میں نے ایک مثال کے ذریعے آ پکوسمجھایا ہے کہ اِن دونوں باتوں میں
کوئی تضاد نہیں ہے۔ظاہری اعتبار سے ظاہر بین ماہرین ٹھیک کہتے ہیں اور باطنی حال
کے اعتبار سے شریعت کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔۔۔

موجودہ مختقین اور شریعت کے بیان کردہ ان نظریات کےعلاوہ ۔جاہلیت کے زمانے میں گرہن کے متعلق ایک نظریہ اور بھی تھا۔

## نظربة جابليت

جس دن سرور کا نئات ﷺ کے صاحبز اوے ابراجیم علیہ السلام فوت ہوئے تو إتفاق ہے أسى دن سورج كوگر بن لگ گیا۔۔۔اور جا ہلیت میں نظریہ تھا كہ سورج اور جاند كوگر بن كسى بڑے آدى كے مرنے كى وجہ سے لگتا ہے، آج كوئى بڑا آدى فوت ہوا ہے جس کی وجہ سے سوری کو گربن لگ گیا، جا ندکو گربن لگ گیا، یا کوئی ستارہ ٹوٹا۔

ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔

اور ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہوا نظر آیا۔۔۔ تو آپ بھٹانے اپنی پاس بیٹے ہوئے کو گول سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیستارے کیوں ٹوٹے ہیں؟ ۔۔۔ بیٹے والول نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھٹا! جا ہلیت میں تو ہم یہی سجھتے تھے کہ یہ کس بڑے والول نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھٹا! جا ہلیت میں تو ہم عقیدہ تھا جس کی سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تی سے تر دید فرمائی۔ اورستاروں کے ٹوٹے کے متعلق بہی فرمایا کہ یہ کس کے مرنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے ، کسی کی موت اِن براثر انداز نہیں ہوتے ، کسی کی صوت اِن براثر انداز نہیں ہوتے ، کسی ک

اور إى طرح سورج اور چاند كے گربن كے متعلق فرمايا كه إن كو گربن لگنا كموت كى وجه سے نہيں ہوتا۔۔۔اور چونكه أس دن إنفاق ايما ہو گيا تھا كه إوهر حضرت ابراہيم كى وفات ہوئى اور أدهر سُورج كو گربن لگ گيا۔۔إس لئے بظاہر جا ہليت كے عقيد ہے كى يہاں مطابقت تھى كه ديكھوصا جزاده ابراہيم فوت ہواتو سورج تاريك ہو گيا۔ تو آپ بھائے نے اس كا شدت كے ساتھ انكار فرمايا كه يہ چاندا ورسورج تاريك ہو گيا۔ تو آپ بھائے نے اس كا شدت كے ساتھ انكار فرمايا كه يہ چا ندا ورسورج الله كى نشانياں ہيں، يہ سى كے مرنے كى وجه سے متاثر نہيں ہوتيں۔اور يہ جا ہليت والا نظرية غلط ہے۔

## جابلانه عقائد كىترديد

آپ بھی جب بوڑھوں اور بوڑھیوں کو، عام جاہلوں کو، اپنے بے علم گھریا محلے کے افراد کو بھی کہتے ہوئے سنیں کہ'' آج بہت بڑا ستارہ ٹوٹا،معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا آ دمی مراہے''۔۔فورا تر دید کریں کہ بیمشر کا نہ عقیدہ ہے۔اورا نہیں سمجھا کیں کہ بیہ جاہلا نہ عقیدہ ہے۔اورا نہیں سمجھا کیں کہ بیہ جاہلا نہ عقیدہ ہے۔اِسلام اِس کی تا ئیرنہیں کرتا۔۔۔

سورج اور جاند کے گرہن کے وقت گھر میں کسی کو بات کرتے ہوئے سیس

ر خطیات مکیم العصر کی ہے۔ ۲۹۲ ۔۔۔ (۲۹۲ کرھن کے ا

کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے تو کہیں کہ بالکل غلط ہے۔ یہ کسی کے مرنے جینے سے متاثر نہیں ہوتے ، یہ بھی جاہلا نہ عقیدہ ہے ، اِس کی تر دید کریں۔

سورج اورجا ندآيات الله بين

توسرورکا کتات سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ بیالله کی نشانیوں ہیں ہے دونشانیاں ہیں، الله ان میں اپنا تضرف کر کے، ان نورانی چیزوں کو بنور کر کے اپنی قدرت کوظا ہر کرتا ہے اور۔۔۔ "وَ يُصَوِّقُ بِهِمَا عِبَادَهُ" .....اورا پے بندوں کو دراتا ہے کہ الله کے تضرف کود کھو کہ یسی کیسی نورانی چیز کو اُس نے سیاہ کر کے دکھ دیا، اور اِس سے الله کا خوف بیدا ہونا جا ہے۔

تو حکم حاکم بیہ کہ بیاللہ کے حکم سے قب اور سے ہیں۔ باتی اس کا ظاہری سبب کیا ہے بیہ ماہم بین فلکیات بیان کر علی ہیں۔ جا بابت والاعقیدہ بالکل غلط ہے۔ طاہر کے مطابق بیہ بات ٹھیک ہے کہ ستارے بالقائل آھے، جس کی بناء پر ایک دوسرے پرسابہ پڑا اور سابہ پڑنے کے ساتھ یہ بے لور ہوجاتے ہیں، رکیکن جا ہابت والاعقیدہ غلط ہے، کسی کی موت وحیات کا اِس پرکوئی ارد ہیں پڑتا۔

ظاہری اور باطنی اسبا<u>ب</u>

اُب کل جوگر بن گےگا۔ جس کے متعلق خبر آربی ہے۔۔۔ تو اِس میں بھی کے گا۔ جس کے متعلق خبر آربی ہے۔۔۔ تو اِس میں بھی کی کھا ہری اسباب کے تحت ہیں۔ فلا ہری اسباب کے تحت ہیں۔ فلا ہری اسباب کے تحت میں ورج یا جا ند کے گر بہن کا دوت۔۔ یعنی گر بہن کا دورانیہ۔۔۔سائنس دانوں کے نزد کی بھی انتہائی خطر ناک ہوتا ہے۔۔۔

إس انتهائي خطرناك وفت بيشمارة فات نازل موسكتي بين --- جيسے آج

کے اخبار میں ہے۔۔۔

🐵 زلز لي آيك بي ---

😁 🧪 آندھیاں چل عتی ہیں۔۔۔

مختلف مشم کی مصیبتیں آسکتی ہیں۔۔۔

ستارے اِس کے بالمقابل ہوجاتے ہیں کہ اگر ذرابھی ایک دوسرے کے ساتھ مکراجا کیں تو قیامت ہریا ہوسکتی ہے۔۔۔

ایسانازک وقت ہوتا ہے، تو ایسے نازک وقت میں۔۔۔اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے تو بہ و استخفار کرنا۔ اللہ کے سامنے تو بہ و استخفار کرنا۔۔۔۔۔ اور اِس خطرناک وقت میں ظاہر کی تعلیم کیا ہے۔؟؟ وو آپ کے سامنے ذکر کرنا جا ہتا ہول۔۔

جیسا کہ اعلان ہُواہے کہ کل چارسوا چار ہے کے قریب ملتان کے علاقہ میں سُورج گربن نمایاں ہوگا۔۔۔اورسوا چار سے سواچھ ہے تک تقریباً دو گھنٹے باقی رہے گا۔۔۔ اس دوران اِس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔۔۔یوفت بہت نازک قتم کا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اِس میں مختلف قتم کے مصائب آسکتے ہیں اورانسانی زندگی پر اِس کے مختلف اثرات واقع ہو سکتے ہیں۔

## حفاظتی تد ابیر

تو آپ حضرات نے سب سے زیادہ احتیاط اِس بات کی رکھنی ہے کہ کوئی مخص اُس دفت سورج کی طرف جھا نکنے کی کوشش نہ کرے۔۔ کیونکہ ظاہری اَسباب والے کہتے ہیں کہ اِس سے انسان اُندھا بھی ہوسکتا ہے اور آئھوں کی بیاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اِس لئے سورج کوجھا نکنے کی کوشش نہ کریں۔

آ پ اخبارات میں کل سے نہیں کی دنوں سے تصاویر و کھور ہے ہیں کہ
یورپ والے (چونکہ بالکل اندر سے غافل ہیں۔ باطن کے سبب کے قائل نہیں۔ اِس
منم کی نشانی جب پیش آتی ہے تو تماشہ بنا لیتے ہیں۔) جشن منانے کی تیاریاں کر
دہے ہیں ۔۔۔وہ سورج کا نظارہ دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے اخبارات میں
تصاویر آ رہی ہیں کہ سب کالی عینکیں خریدر ہے ہیں کہ کالی عینک آ کھ پررکھ کرسورج کو

دیکھیں گے تا کہ اِس کا اثر آئھ پرنہ پڑے۔۔۔دوسری عام عینک کے ساتھ سورج کو و کھنایا خالی آئکھ کے ساتھ سورج کو دیکھنانہایت خطرناک ہے۔ اِس بارے میں احتیاط کریں۔

اورگرہن کے دوران آوار ونہیں پھرنا، ادھراُدھ نہیں جاتا۔ اِس کی وجہ سے بھی آپ کی صحت پرکوئی بُر ااثر پڑسکتا ہے۔۔ ظاہر والے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ گرہن کا وقت صحت کے لحاظ سے انتہائی خطرنا کہ ہوتا ہے۔ اِس سے کینسربھی ہوسکتا ہے۔ اِس سے چڑواسکڑ کر چرے کے اوپر چھر یاں بھی پڑسکتی ہیں اور اِس کے ساتھ اور بھی مختلف قتم کی بیاریاں آسکتی ہیں، اِس لئے گرہن کے وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں اور سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ظاہر سبب والے صرف اتنا کہتے ہیں۔ اِس کے علاوہ مزیداُن کے ہاں آپ کیلئے کوئی ہدایات نہیں ہیں۔۔۔۔

## سورج گرہن کے وقت حضور ﷺ کاعمل

اور باطن والے ۔۔۔ جن کی نظر اللہ کی قدرت پر ہے۔ سرور کا نئات ﷺ جن کو اللہ نئات ہے۔ سرور کا نئات ﷺ جن کو اللہ نے اپناتر جمان بنا کر بھیجا۔۔۔وہ کہتے ہیں کہ جس وقت سینشانی دیکھو کہ سورج کوگر ہن لگ گیا ہے، تو۔۔۔
مدرج کوگر ہن لگ گیا ہے یا جا نہ کوگر ہن لگ گیا ہے، تو۔۔۔

فاذكروا اللهــــ

الله کویاد کیا کرو۔۔۔اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے: فادعوا الله و کبروا و صلوا و تصدّقوا ۔

الله کرما مند عاکرو، اور الله کی تکبیر بیان کرو، سبحان الله الحمد الله الحمد الله الحمد الله کرو، بین من من کرماتھ بڑھو، نماز پڑھو، صدقہ وخیرات کرو، بین منوصلی الله علیہ وسلم نے تلقین فر مائی۔ چنانچ جس وقت آپ الله کے بیٹے فوت ہوئے اور بیواقعہ پیش آیا تو آپ نے نماز پڑھائی۔۔۔جس کو صلوحہ المحسوف کہتے ہیں۔۔۔۔فقہ کی کتابوں میں اِس کا طریقہ اور جملہ اُحکام پوری تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔حدیث کتابوں میں اِس کا طریقہ اور جملہ اُحکام پوری تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔حدیث

مين باب صلواة الكسوف متقل موجودي،

جس میں سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔۔۔

🟶 اللہ کے سامنے رونے اور دعا کرنے کا ذکر ہے۔۔۔

🕸 آپ 🕮 کی الحاح وزاری کا ذکر ہے۔۔۔

اور ای طرح آپ اللہ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔۔۔

🕸 آپ ﷺ نے صدقہ وخیرات کرنے کا تھم دیا۔۔۔

تا کہ ایسے وفت میں اللہ کی مخلوق اللہ کے غضب سے بچی رہے۔ یہ کوئی کھیل تماشے کا وفت ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وفت ہے۔ اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، دعا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے اور اِس گرین کی وجہ ہے کوئی عذاب نہ آئے۔۔۔۔

جبکهاخباروں والےخود لکھتے ہیں کہ سائنس دان کہتے ہیں کہ اِس موقع پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، زلز لے آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، آ ندھیاں آ سکتی ہیں، اور اِس طرح کی اور کئی مصیبتیں آ سکتی ہیں، تو اِس خوف و ہراس کی بناء پراللّٰہ کی طرف متوجہ رہیں، چلنا پھرنا تو کل بالکل نہ ہو۔۔۔

## حضور على في صلوة كسوف ادا فرمائي

اس موقع پر چونکہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی تلقین کی اور آپ رہے گئے۔ بردے لمبے لمبے اور بردی لمبی نماز پڑھائی۔ بردے لمبے لمبے رکوع۔ اور بردی لمبی نماز پڑھائی۔ بردے لمبے لمبے قیام فرمائے۔۔۔ حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اب چونکہ یہاں وقت بتایا گیا ہے سوا چار بجے سے لے کرسوا چھ بجے تک، دو تھنے۔۔۔ اور ہماری عصر کی اذان ہوتی ہے سوایا نچ بجے۔ جبکہ ساڑھے یا نچ بجے دو تھنے کی بعد سوا چار بجے ہے۔ جبکہ ساڑھے یا نچ بجے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اِس لئے تمام طلباء یا در تھیں کل ظہر کے بعد سوا چار بجے

تک پہلاسیق ہوجائے گا،اور آخری تھنٹے کی چھٹی ہوگ۔ آخری تھنٹے میں سبق نہیں ہو گا،سب طالب علم وضوکر کے سواچار بجے کے بعد مسجد میں آجا کیں۔۔۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ؟۔۔۔۔

سواچار بجے وضوکر کے سب مسجد میں آجائیں۔۔۔مسجد میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تاکہ سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھل ہوجائے۔۔۔۔۔جو جمعہ کا امام ہے وہ ہی نماز پڑھائے گا۔دور کعتیں پڑھیں گے اور امام صاحب قر اُت جھو آگریں گے، مسوا بھی کرسکتے ہیں،دونوں قول ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلوٰۃ کسوف میں قراکت سڑ اہے۔ صاحبین ؓ اور باقی آئمیہؓ کے نزدیک جمڑ اہے۔۔۔ چونکہ دونوں اپنے ہی قول ہوئے، امام صاحب کا اور صاحبین گا۔۔۔۔ إس لئے

سر اقرائت بھی جائز ہے۔۔۔

🟶 جمز اقر اُت بھی جا ئز ہے۔۔۔

سرًا اگر چہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کا قول ہے۔ لیکن خاموثی کے ساتھ ہاتھ بائد ھراتی در کھڑ ہے۔ بائد ھراتی در کھڑ ہے۔ بہا اوقات مشکل ہوتا ہے، اِس کئے اگر قرات جہری ہوتو اُدھر توجہ کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے میں ذراتا سانی ہوتی ہے۔

اگر ہمارے امام صاحب، قاری صاحب یہاں موجود ہیں تو تھیک۔۔ نہیں
ہیں تو اُن سے کہا جائے کہ وہ اِس کی تیاری کرکے آئیں۔۔۔ سواچاریا ساڑھے چار
کے قریب نماز کھڑی ہوجائے۔۔۔ اور سواپانچ تک پون تھنٹے میں یا تھنٹے میں وہ دو
رکعت پڑھائیں اور اِس میں کم از کم دو پارے تلاوت کریں۔۔۔ تیاری کرکے
آئیں اور سوایا نچ کے قریب نمازختم ہو۔

اس کے بعد پھرعمر کی نماز ہو۔۔ساڑھے پانچ بجعمر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم مسجد میں ہی رہیں گے۔۔اوراپنے طور پر ذکر اَ ذکار اور دُعا میں مصروف رہیں گے۔۔اوراپنے طور پر ذکر اَ ذکار اور دُعا میں مصروف رہیں گے،اور بیمعمول ہمار اسواچھ بجے تک جاری رہے گا۔۔۔اِن شاء اللہ۔۔۔

#### صلوٰۃ تسوف میں نظارے

کل ہم گرہن کے وقت میں آ وارہ ہیں پھریں گے۔اور ہا ہر چلنا پھرنا ہارا نہیں ہوگا۔۔۔اور ہارے بید و تھنے مجد میں گزریں گے۔ بات مجھ رہے ہو؟ تا کہ است پائل کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے تھیک ٹھیک تو فیق ہوجائے۔

وضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اِس موقع پر جب آپ صلواۃ الکسوف پڑھارہے تھے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے بجیب وغریب واقعات ظاہر کے۔

آپ وہا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔۔اچا تک صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ ہے آگے کو بڑھ رہے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، پکڑنے کے انداز میں آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے کو بڑھے پھر پیچھے کو ہٹے۔۔۔۔

صحابہ کرام ہے ہو چھا کہ ایسا کیوں ہوا؟۔۔۔ تو آپ گھے نے فرمایا کہ جب میں آگے و بڑھا تھا تو اللہ تعالی نے جمعے جنت دکھادی مجدی دیوار پر ، میرے سامنے جنت نمایاں کردی اور ایسے طور پر جنت نمایاں ہوئی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس جنت میں سے مجود کا ایک خوشہ تو ژلوں لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ مجود کا ایک خوشہ تو ژلوں لیکن کیر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر میں وہ مجود کا خوشہ تو ژلیتا تو تم رہتی دنیا تک وہ مجود کھاتے۔ لیکن اُس عالم غیب کو عالم غیب ہی رہنے دیا اور باتی لوگوں کے لئے اُس کو عالم مشاہدہ نہیں بنایا ۔ لیکن سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ، جو پوری مخلوق میں سب سے بچی زبان ہے ،ہم اُس پر اِس طرح ایمان دکھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی سب سے بچی زبان ہے ،ہم اُس پر اِس طرح ایمان دکھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی سب سے بھی زبان ہے ،ہم اُس پر اِس طرح ایمان دکھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی سامنے بیان فرمائی ۔ اب یہ چیز اللہ تعالی نے حضور ﷺ کوصلو ہے دیکھی ہوئی چیز ہمارے سامنے بیان فرمائی ۔ اب یہ چیز اللہ تعالی نے حضور ﷺ کوصلو ہے کسوف میں دکھائی ، سامنے بیان فرمائی ۔ اب یہ چیز اللہ تعالی نے حضور ﷺ کوصلو ہے کسوف میں دکھائی ، فرمایا کھا۔

المطنبات حكيم العصر كالمحال العصر المحال الم

## اب بات کھل چکی

پرانے زمانے میں لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آن میں جنت کے متعلق تو آتا ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے تو جب اُس کی چوڑائی زمین وآسان کے برابر ہے تو اُس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ ۔ بھلاوہ مسجد کی ایک چھوٹی می دیوار پر کیسے نظر آگئی؟؟۔۔ پہلے زمانے کے لوگ بیاعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت کرتے تھے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔۔۔ اِس سے زیادہ ہم کھونہیں جانے۔۔

لیکن آج ہم ٹی وی کے پردے پر پہاڑ دیکھتے ہیں تو پہاڑ اسی طرح ہڑے برد نظر آتے ہیں ہیکن نظر آتے ہیں چندائج کی جگہ پر۔۔ جہاز اِسی طرح اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح اصل جہاز ہوتا ہے، لیکن نظر آتے ہیں، جس طرح اصل جہاز اور استے بڑے، لیکن نظر آتا ہے چھوٹی سی جگہ پر۔۔ جب استے بڑے بردے پہاڑ اور استے بڑے، بڑے شہر، سمندر اور میدان سب اتن چھوٹی سی جگہ پرد کھائے جا سکتے ہیں۔ تو جنت کو اللہ نے اگر مسجد کی دیوار پر نمایاں کردیا ہواور نظر ولی آئی ہوجس طرح اصل ہے تو اِس میں جیرانی کی کیا بات ہے؟؟۔۔۔۔جب ایک انسان اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ایسا کرسکتا ہے تو اللہ تعالی کی قدرت تو بہت ہی بڑی ہے۔وہ کیا نہیں کرسکتا۔؟وہ سب پھے کرسکتا ہے۔

اور فرمایا کہ جب میں پیچھے کو ہٹا تھا تو اُس وقت میرے سامنے جہنم نمایاں
کی گئی اور مجھے اس مسجد کی دیوار پر جہنم دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا تعوذ کیا۔۔۔
گویا جنت اور دوزخ کی با تیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کرتے ہیں اور
آئکھوں دیکھی کرتے ہیں، کہ جہنم کی بھی بعض چیزیں دیکھیں، جس کا ذکر حدیث
شریف میں آتا ہے کہ میں نے فلال فلال چیز دیکھی، فلال چیز دیکھی، جنت بھی
دیکھی۔۔۔۔

روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہنماز سے فارغ ہونے کے بعدحضورصلی اللہ

علیہ وسلم وعا میں مصروف رہے۔۔۔اورتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے رہے کہ سورج کی کیا کیفیت ہے؟؟۔جس وقت تک سورج صاف نہیں ہو گیا اُس وقت تک آپ ﷺ ذکراذ کاراورتو بہ واستغفار میں لگےرہے۔۔۔

## ہم اہلسنت ہیں،سنت برچلیں کے

تو انشاء اللہ العزیز کل ہم اِس گر ہن کے وقت کوسنت کے مطابق گزاریں گے۔۔ آوارہ بالکل نہیں ویکھنا۔۔سواچار بجے وضوکر کے سب نے مسجد میں آنا ہے۔۔اخبار کی خبر ہے اصل واقعہ دیکھیں گے کیاہ موتا ہے۔۔اخبار کی خبر ہے اصل واقعہ دیکھیں گے کیاہ ہوتا ہے۔۔اگراُس وقت تاریکی کے آٹار ہوئے تو سورج کی طرف جھا نکنا نہیں۔۔ اگراُس کو بہت ہی شوق ہو جھا نکنے کا تو کالی عینک خرید لے۔۔لیکن بیرواج نہ ڈالیس، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی آنکھوں کا نقصان کرنے گی۔۔

اگر اِس طرح سورج کے دیکھنے ہے جسم پرکوئی بُرا اثر پڑے۔۔۔کوئی
بیاری لگ جائے۔۔۔ اِس سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ سجد میں بیٹھیں۔۔۔سب
مسجد میں آ جا کیں اور اللہ کے سامنے تو بہ و اِستغفار میں لگ جا کیں۔۔۔اور اِس
وقت کو ذکر واذکار کے ساتھ گزارلیں۔۔۔سنت پڑمل کرنے کے لئے ہمارے امام
صاحب بھی تیارر ہیں۔جبکہ خطبہ میں بھی یہ بات ذکر کردی جائے گی۔

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموتِ احدٍ ولا لحياته، اذا رأيتموه فاذكروا الله .....

وفى رواية اذا رأيت موه فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا .....

نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا، آ گے صدیقے کا ذکر ہے، تو صدقہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی کو دے دیں۔ حسب تو فیق تھوڑے سے صدیقے سے بھی ستت کا ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے۔۔۔ تو فیق ہوتو کسی دوست کو چائے وغیرہ پلا دیں، یہ بھی ر خطبان دکیم العصر العص

باقی اصل اِس میں توبہ و اِستغفار ہے۔ کل گربن کا وقت سب کا سب سُنت کے مطابق گزاریں۔ کل کے موقع کی مناسبت سے یہی چند با تیں تھیں جو تفصیلاً عرض کردی ہیں۔ ان کا خیال رکھیں اور کل وقت پروضو کر کے آجا کیں۔ ہم صلوات لکھیں اور کل وقت پروضو کر کے آجا کیں۔ ہم صلوات لکھیں اور کا داکریں گے۔ ان شاء اللہ۔

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

0000





# احكام ما ومحرم

اَلْ حَمَدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتِ اعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا الله إلّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لا فَلا مُصَلِّي لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ سَيِدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ـ صَلَّى الله وَنَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ـ أَمَّا بَعُدُ ـ صَلَّى الله وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ـ أَمَّا بَعُدُ ـ

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ....

ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدٍ عَيْدُرُائِمُ وشر الامور محد ثا ثُها وكل محدثة بدعة ِ وكل بدعة ِ ضلالة

او كما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِى الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَنَحُنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \_

"اَللَّهُمَّ صَلَ وَسَلِّمَ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالْهِ وَاصْحَابِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُصَّى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّىٰ مِنْ كُلِّ ذُنَبٍ تُحِبُ وَتَرُصَّى، اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّىٰ مِنْ كُلِّ ذُنَبٍ قُوبُ النَيْهِ".

تمهيد

اسلامی سال کا اختیام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آختیام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم پہلامہینہ ہے۔ اس لئے میم محرم سے 1420ھ کی بجائے ہم نے 1421ھ کھنا شروع کردیا ہے اور یہ نیا سال شروع ہوگیا ہے۔

ہجری سن کی ابتدا

اسلامی سن کی بنیاد سرورکا کتات صلی الله علیه وسلم کے واقعہ ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ اِس لئے ہم اِس سَن کوسُن ہجری کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جواگریزی سَن چلتا ہے۔ مثلاً یہ 2000 ہے۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ اور اپریل ۔۔۔ یہ 2000 ہُسَن کے بعد چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ ہوری، فروری، مارچ اور اپریل ۔۔۔ یہ 2000 ہُسَن کے بعد چوتھا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ میلا دی سَن کہلاتا ہے۔ یعنی اِس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ولادت ہے اُن کے مانے والوں نے کی ہے۔۔ جبکہ سرورکا کتات صلی الله علیہ وسلم کی میلاد سے اُن کے مانے والوں نے کی ہے۔۔ ہماراسَن میلادی نہیں ہے، حالا فکہ حضور صلی سے اِسلامی سال شروع نہیں کیا گیا۔۔۔ ہماراسَن میلادی نہیں ہے، حالا فکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ولادت ۔۔ ہماراسَن میلادی نہیں کے برابرکوئی دوسرا واقعہ ہے جس کے برابرکوئی دوسرا واقعہ ہیں۔ حضور وہنگائی ولادت سے الله کی رحمت کا ظہوراً تم طریقے سے ہوا، لیکن واقعہ ہمال کی ابتداء ولادت سے نہیں گئی۔۔۔

اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی۔۔ آپ پر وحی کا نزول ہوا اور جس نبوت کا فیصلہ آپ کیلئے ابتداءِ دنیا سے کیا گیا تھا۔۔ اُس کا ظہور ہوا تو یہ بھی بہت بڑاوا قعہ تھا۔۔ لیکن اِس کو بھی بنیا دنہیں بنایا گیا۔۔۔ اِس لئے ہماراسن سن نبوی نبیں ہے۔۔۔

پھروتی کے بعد بھی کئی عظیم واقعات پیش آئے۔۔مثلاً معواج بہت بڑا واقعہ تھا بلکہ نزول قرآن کے بعد حضور ﷺ کوعطا کیا جانے والا سب سے بڑا معجز ہ تھا۔۔۔لیکن نزول قرآن یا معراج شریف کو بھی اِسلامی سن کی ابتدا نہیں بنایا گیا۔ و المال من المال ا

سرورکا کتات صلی الله علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اِس ہجرت کو اِسلامی منسن کی ابتداء بنایا گیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں سن کا شار رہے الاول سے تھا، لیکن اِس میں دِقت بیہ پیش آتی تھی کہ رہیے الاول سال کے درمیان کا مہینہ تھا۔ پہلام ہینہ محرم تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مہینوں کی تر تیب یوں ہی چلی آ رہی تھی بلکہ قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت زمین و آسان کو پیدا کیا، سورج چاند کا نظام چلایا تو اِسی وقت سے 12 مہینے اسی تر تیب سے متعین کئے۔

اورسرورِ کا نئات صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که بید 12 مہینے اُس وفت سے بیل جب سے الله نے سورج چا ندکا چکر چلایا ہے۔۔ جس میں 4 مہینے الله بُورج مورج کے الله کے بیں۔ حضور وہ کے اُن کے نام لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی الله کی حکمت کے ساتھ محرم سے سال شروع ہوتا تھا اور ذی الحجہ پرختم ہوتا تھا۔

## فاروقیٰ کارنامه

اس کے حضرت عمر ﷺ نے رہیج الا وّل سے سن کی ابتداء کرنے کی بجائے حضور ﷺ کی ہے۔ جو ت کو بنیاد بناتے ہُوئے جمری سن کا آغاز محرم سے ہی قرار دیا۔ ورنہ جمرت تو رہیج الا وّل میں واقع ہوئی تھی محرم میں نہیں۔ جبکہ رہیج الا وّل کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اِنظامی طور پر مشکلات پیش آتی تھیں۔۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے باہمی مشاورت سے تاریخ کے نظام کوآسان اور بہتر بنانے کیلئے جمری سال کی ابتداء رہیج الا وّل کی بجائے محرم سے قرار دی ۔ یہ اِس کی حقیقت ہے۔

#### ہجری سن کی حکمت

ھسجوت جس ہے کی ابتداء ہوئی۔۔اُس کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہوگئی تھی۔۔۔ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے کا فروں اور حفظات معیم العصی المحد المحالی المحد المحالی المحد ال

#### هجرت اور جہاد کی حقیقت

هسجرت اور جهها دکی حقیقت برغور سیجئے ؟ ۔ ۔ ۔

🖝 اللہ کے دین کیلئے ،اللہ کی رضا کیلئے وطن کو قربان کر دیتا۔۔۔

😸 جائىدادكوقربان كردينا ـ ـ ـ ـ

😁 رشتہ داروں کو قربان کر دینا۔۔۔ اِس کا نام ہجرت ہے!!

ﷺ وطن جھوڑ دیا۔۔۔ خاندان جھوڑ دیا۔۔۔ الل وعیال جھوڑ دیا۔۔۔ کاروبار جھوڑ دیا۔۔۔ جائیداد جھوڑ دی۔۔۔اللّٰد کی رضا حاصل کرنے کیلئے یہ ہجرت

م اور جان تھیلی پر رکھ کراللہ کے راہتے ہیں نکلنا اور کفر کومغلوب کرنے کے گئے کا فروں کے ساتھ عملاً لڑنا ہے جہاد کہلاتا ہے۔۔۔

تو گویا جان و مال ، وطن و جائیداد ، اہل وعیال ہر چیز کی قربانی دینے کا نام ہے ہے۔ جو تاور جے۔ ہاداور یہی دو چیزیں اِسلام کی نشو دنما ، اور پوری روئے زمین پرمسلمانوں کے غلبے کا ذریعے بنیں۔۔۔۔ حسر احكام المعمر المعمر

إس كئي سرور كائنات صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

زِرُوَةُ سِنَامِهِ ٱلجِهَادِ .....

اسلام کی شان وشوکت کا اظهار جهاد کے ذریعہ ہوتا ہے۔

تو ہجرت اور جہاد اِسلام میں دونوں بہت اہم چیزیں ہیں۔اور یہ سسسےن بھی اِس بات کی یاد دہانی کرا تا ہے۔مسلمانوں کی تاریخ شروع ہی ہے۔ جو ت اور جسے ادیے ہوتی ہے۔جواللہ کے لئے ہرچیز کی قربانی دینے کا درس دیتے ہیں۔

## إسلام كى نشوونما كيسے بوئى

بی عنوان کہ جذبہ ہجرت اور جذبہ جہاد کن چیزوں کا تقاضہ کرتا ہے؟۔ یہ بات ذرا لمبی ہے اور اِن شاء اللہ العزیز مختلف اوقات میں ہوتی رہے گی۔ اِس وقت محرم کے متعلق چندا کی ضروری با تیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اِس مہینے کی شری حیثیت کیا ہے؟ اور اِس میں کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔ یہ جو ابتدائی بات میں نے ہجرت اور جہاد کے بارے میں کی ہے وہ صرف سن ہجری کی ابتداء کا تذکرہ تھا۔ کہ اسلام کی نشو ونما ، ہجرت اور جہاد سے ہوئی ہے۔۔۔اور آئندہ بھی جان و مال کی قربانیوں اور جہاد ہی ہوگی۔ جب تک مسلمان بحیثیت قوم اِس بات کو یا در کھیں گے کہ اللہ کے نام پرسب بھی قربان کیا جاسکا میں ہا۔ تب تک اِسلام عالب رہے گا۔

اور جب مسلمان وطن اور جائداد کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں، اپنی جان کی محبت میں، اہل وعیال کی محبت میں اپنی جان کی محبت میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کے احکام کوچھوڑ دیں گے تو ذلت ولیستی کا شکار ہوجا کیں گے۔ اَب مَیں اِس عنوان کو بہبیں چھوڑ تا ہوں اور مصحب م کے متعلق دوجار با تیں عرض کرتا ہوں۔۔۔

واقعه كربلاا ورمحرم

محرم کی فضیلت کے سلسلہ میں حدیث شریف میں دو با تیں آتی ہیں۔ محرم کی فضیلت کے سلسلہ میں حدیث شریف میں دو با تیں آتی ہیں۔ محرم کی فضیلت کو السعسةِ

حسر اعلام العصري العام العصري العام العصري العام العصري العام العصري الع

کے وبلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ بیروا قعدتو 60 ہجری میں پیش آیا ہے، اُس وقت سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کو 50 سال ہو گئے تتھے۔

جبکہ اِس مہینے کی فضیلت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی۔ جب ابھی کر بلا کا واقعہ پیش بی نہیں آیا تھا۔ تو اِس مہینے کی فضیلت کا مدار اِس واقعہ پرنہیں ہے اور نہ بی اِسلام کی نظر میں کوئی شہے۔۔۔ کیوں نہ ہو، کسی ون کوکوئی خصوصیت عطا کرتی ہے۔۔۔

إسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے

آپ اِس پراگر غور فر مائیں گے تو آپ کو اِسلام کی تاریخ شہادتوں سے مجری ہوئی نظر آئے گی اور اِن شہادتوں کی وجہ ہے اگر ہم دنوں کومختر م قرار دینا شروع کریں تو شاید سال کا کوئی مہینداور دن ندیج کہ جس کا ہمیں احترام نہ کرنا پڑے اور اُس دن کومنانا نہ پڑے۔۔۔ کیونکہ کوئی مہیند، ہفتہ اور دن خالی نہیں ہے۔۔۔ جس میں کوئی بڑی سے بڑی شہادت پیش نہ آئی ہو، اُنبیا علیہم السلام کی اور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے بڑے برے حضرات کی۔

اور پھرسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد شروع ہواتو شہادتوں کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں 14 جلیل القدر صحابی شہید ہوئے۔۔۔ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا اور پھر اس کے بعد غزوہ اُحدواقع ہوا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔۔۔ یہ واقعہ

حراكام المعرب العصر المعالم المراكام ال

شوال میں پیش آیا، اور اُن 70 شہداء میں سے ایک حضرت حزہ کے بھی تھے۔۔ جوت مور کا مُنات سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق چیا تھے۔۔۔ جن کو سید الشهداء کا لقب دیا گیا۔ اُن کی شہادت اِسلام میں بہت بڑا سانحہ ہے۔ اُن کی لاش کی حد ورجہ بے حرمتی کی گئی۔۔۔ پیٹ جاک کیا گیا۔۔۔ کلیجہ نکالا گیا۔۔۔ کلیجہ جبایا گیا۔۔۔ کان کا نے گئے۔۔۔ اور بالکل شکل ہی بھاڑ دی گئی۔۔۔

سيدالشهد اء الها كي شهادت

معلوم ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اِس واقعہ نے کتنار نجیدہ کیا اور کتنا آپ وصدمہ پنچا؟؟۔۔۔ اِس کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ فتح مکہ ہے موقع پرسرویہ کا مُناست سلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کر دیا تھا تو صرف 8 مرداور 4 عور تیں اللہ تھیں جن کے لئے معافی کا اعلان نہیں تھا۔۔۔ بلکہ یہ فرمایا کہ جہاں پائے جا تیں۔۔ اِن کوفل کر دیا جائے۔۔ اِن میں پائے جا تیں۔۔ اِن کوفل کر دیا جائے۔۔ اِن میں اللہ این خطل بھی تھا جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوا تھا اور سرور کا مُناست سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شعر کہا کرتا تھا۔۔۔ اِن سب کا خون مباح کیا گیا۔۔۔ حتی کہ ابن خطل کے بارے میں آپ کواطلاع دی گئی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑے کھڑا ہے ابن خطل کے بارے میں آپ کواطلاع دی گئی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑنے کے اور جو بھی ابن خطل کو پنا نہیں ملی۔

## حضرت وحثى اورفر مان رسالت

توجن کاخون مباح قرار دیا گیا تھا اور اُن کومعانی نہیں دی گئی تھی ، اُن میں حضرت تمز وہ شاہ کا قاتل بھی تھا۔ جس کا نام و حشی تھا۔ جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ سے بھاگ کر طائف کی طرف چلا گیا تھا۔ دوہاں اُسے معلوم ہوا کہ اگر کسی قوم کی طرف سے کوئی سفیریا قاصد بن کر جائے تو حضور پھٹا کسی کوتل نہیں کرتے۔ کی طرف سے کوئی سفیریا قاصد بن کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ چونکہ چنا نچہ بیکسی قوم کا قاصد بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ چونکہ

کسی قوم کے قاصد اور رسول کوئل نہ کرنے کا بین الاقوامی اُصول پہلے سے چلا آرہا تھا۔ اِس طرح و حسنسی قتل ہونے سے پچ گیا۔ لیکن جب سرور کا کتات سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے اور آ کر اُس نے کلمہ پڑھا اور اِسلام کا اظہار کیا تو نبی رحمت ﷺ نے یو جھا تو وحش ہے؟۔۔۔

أس نے کہا، جی ہاں۔۔۔

حمزہ کا قاتل توہے؟۔۔۔حمزہ کوتونے قتل کیا؟۔۔۔

توأس نے کہا کہ جیسا آپ نے سنا،مطلب تھا کہ بات صحیح ہے۔۔۔

تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ ایمان تو تیرا قبول ہے لیکن اگر ہو سکے تو میرے

سامنے نہ آیا کر اپنے چہرے کو مجھے سے چھیا لے۔۔۔

صدیث کے الفاظ بیہ ہیں: کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تُو اپنے چہرے کو جمعے سے چھیا لے ؟۔۔۔مقصد بیرتھا کہ جب تو سامنے آتا ہے تو چیا کا حال یاد آجا تا ہے اور نہی کے یاد آجا تا ہے اور نہی کے یاد آجا تا ہے اور نہی کے دل میں تکدر آتا ہے اور نہی کے دل میں تکدر آجا تا اُمتی کے لئے اِنتہائی خطر تاک ہے۔۔۔۔

اس کے یہ بھی ہرور کا مُنات سلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی ،اُسے کہہ دیا کہ سامنے نہ آنا۔۔۔تاکہ مجھے وہ واقعہ یاد آکر تکلیف نہ پہنچا ہے اور میرے دل کا یہ تکدراور تکلیف تیرے گئے نقصان وہ نہ ہو۔۔۔ چنا نچہ حضرت وحشی کے حضور وہا کی ایک ہوئے میں آپ کے سامنے ہیں آئے ۔ صحابی ہو گئے ،ایک ہی مجلس میں شریک ہونے زندگی میں آپ کے سامنے ہیں آئے ۔ صحابی ہو گئے ،ایک ہی تحضور صلی کی وجہ سے صحابی ہو گئے اور اُن کو وہ مرتبہ بھی مل گیا جو صحابہ کا ہوتا ہے ،لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شامنے ہیں آئے ۔ اِس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت حمزہ حضا کی شہادت کا حضور وہ کا کو کہ تا اُن کو تھا۔

لیکن پوری تاریخ اِس بارے میں خاموش ہے۔۔قرآن میں کوئی اشارہ نہیں۔۔۔حدیث میں کوئی اشارہ نہیں کہ سال کے بعد سرورِ کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن تاریخوں میں بیش بیشہاد تیں پیش آئی تھیں کوئی خاص بات کی ہو۔بیدر کے شہداء کے دن آئے ہوں۔۔۔ اُحدد کے شہداء کے دن آئے ہوں۔۔۔اُس بفتے میں۔۔اُس مہینے میں۔۔اُس دن میں۔۔رمضان میں۔۔شوال میں۔۔سرورِ کا مُنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔۔۔نہ کوئی اشارہ قرآن میں ہے نہ کوئی اشارہ حدیث میں ہے۔۔۔۔جس سے معلوم ہوا کہ شہادتوں کے ساتھ دنوں کوکوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی ۔۔۔

اگرشهادتوں کی وجہ سے دنوں کوخصوصیت حاصل ہوتی تو اِسلام میں شہداء بدر، شہداء اُحد کی تاریخیں منائی جاتیں اور پھر اِس کے بعد جوغزوات پیش آئے، غزوہ خندتی پیش آیا۔۔۔ اِس میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، نیکن بھی سی تاریخ میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ پوری تاریخ اِس بات پر خاموش کیکن بھی سی تاریخ میں کوئی اشارہ نہیں ۔۔۔ حدیث میں کوئی اشارہ نہیں کہ اِن شہداء کی شہادت کے دن کو اِسلام نے کوئی اہمیت دی ہواور اُس دن اور مہینے کے واپس آنے پرکوئی اہتمام کیا ہو بقر آن وحدیث اس سلسلے میں خاموش ہیں۔۔۔

ہم مین ہیں

تو کیا یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں کہ کسی کی شہادت سے دن میں کوئی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی ؟؟۔۔۔ حضرت حسین کے ہمارے عقیدے کے مطابق شہید ہیں، سید شباب اہل المجند ہیں۔۔۔ جب یزیداور حسین کا مقابلہ ہوتو ہم حسین ہیں، ہم بزیدی نہیں ہیں ہیں۔۔۔ یہ بات یا در کھنا، چھوٹے بچ بھی اِس کو یاد مسین ہیں، ہم بزیدی نہیں ہیں اور آل رسول ہونے کی وجہ سے اُن کو اپنا مجبوب ہی ہیں اور آل رسول ہونے کی وجہ سے اُن کو اپنا مجبوب ہی ہیں اور آل رسول ہونے کی وجہ سے اُن کو اپنا مجبوب ہی جی ہیں اور آل رسول ہونے کی وجہ سے اُن کو اپنا مجبوب ہی جی ہیں اور آل رسول ہوگئے ہیں۔۔ سے مجبت ہے۔۔ آج مختلف فرقے اور مختلف خیالات والے پیدا ہو گئے ہیں۔۔ ایس کوئی جی ہیں جو بزید کوئی پر اور حضرت حسین کے ہیں۔ کا ایس کوئی ہیں جو بزید کوئی تعلق نہیں ہیں۔ اس کھنا میں حضرت حسین کی کی ساتھ ہیں ، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ ہیں ، ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔

## صحابہ کی دلیل ہے

حضرت مجدوالف کانی رحمة الله علیه یا حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه بان دونول میں سے ایک کا قول مجھے یا و ہے، اِس وقت بیمعلوم نہیں کہ قول شاہ ولی الله کا ہے یا مجدوالف کانی رحمہ الله کا ہے، لیکن اِن دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ عالب گمان میرا بیہ ہے کہ مجدوالف ٹانی رحمۃ الله علیہ کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دونوں بنائی بیت تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے اور حسن خاتمہ کا باعث بنتی ہے۔ 'اہل بیت تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے اور حسن خاتمہ کا باعث میں تھے کسی سی کسی کسی کسی سے کہ بین خطرہ ہوتا ہے کہ بین ایمان ہی ضائع نہ ہوجائے۔

### صحابہ کھے کے درجات ہیں

ہم تو اہلِ بیت کی محبت کواپنے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بیجھتے ہیں اور ہم مجانِ اہل بیت میں ہور ہم مجانِ اہل بیت میں سے ہیں۔ اِس میں کوئی شک نہیں کیئن اِس بات کوبھی یا در کھیں کہ ہم صحابہ کرام کے باہمی مراتب کو اِس طرح جانتے ہیں:

که حضرت ابو بکر صدیق کے ، حضرت عمر کے ، حضرت عمان کے ، حضرت علی کے اور وہ تمان کے ، حضرت علی کے اور وہ تمام صحابہ جوغز وہ بدر میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ اُحد میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔۔ جوغز وہ خندق میں شریک ہوئے۔۔۔۔ ہوئے۔۔۔۔ اور جو صحابہ فنح مکہ میں شریک ہوئے۔۔۔۔

یہاں تک یا در کھیں کہ فتح مکہ تک جو صحابہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں شریک ہوئے ہوائن سب سے افضل ہیں جو فتح مکہ پرمسلمان ہوئے۔فتح مکہ درمیان میں۔۔۔

- حضرت علی کا اور حضرت معاویه کا مقابله ہوتو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ کے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدہ یا در کھنا۔۔۔اور

عصرت ابو بكر المحمض من العلم المناسقة من العلم المناسقة من المناسقة من المناسقة من المناسقة ا

حظبات دكيم العصر الكام اوكر الكام ال

عضرت عمر المعارث المسين الفيل بين باليقين ---

عضرت عثمان المسين المسين الفياسة الفل بين باليقين \_\_\_

بات سمجھ رہے ہو؟۔۔۔اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے۔ بیاحد فاصل قرآن نے قائم کی ہے۔نص میں آئی ہے۔جس سے اِ نکارنہیں کیا جاسکتا۔۔۔سورۃ حدید کا پہلارکوع پڑھ کردیکھو۔۔۔

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ اَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ \* اُولَئِكَ اَعُظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنُ ابَعُدُ وَقَاتَلُوا \* وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى.

لفظى ترجمه آب مجورے بيں ۔اللدتعالی كتے بين:

لَا يَسُتَوِي مِنْكُمُ مِّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ .....

یہاں فتے سے مراد فتح کمہ ہے، فتح کمہ سے پہلے جولوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں لاتے رہے۔۔۔ لا یستوی ۔۔۔ یہیں اُن کے برابر کہ جو فتح کمہ کے بعد خرج کیا ہو۔۔۔

أُولْلِكُ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آنُفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا .....

وہ در ہے کے اعتبار سے بڑے ہیں اُن لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح کمہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائیاں لڑیں ہیں۔ لہذا فتح کمہ سے چوفتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح کمہ کے بعد اُنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں اُڑے۔۔۔۔

وَكُلًّا وُعَدَ اللَّهُ الْحُسُنِي .....

اچھا وعدہ اللہ کا،سب کے ساتھ ہے۔۔۔لیکن درجات کا فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے ''اعظم درجة'' ۔۔۔۔ اُن کا درجہا و نچاہے۔ حضرت معاویہ ﷺ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے ہیں۔۔جبکہ حضرت وخطبات دكيم العصري العص

حسن اور حعزت حسین میہ پیدا تو فتح مکہ سے پہلے ہوئے کین ہم نداُن کومہا جر کہہ سکتے ہیں، نداُ نصار۔۔۔ بیمہا جرین کی اولا دہیں سے ہیں اور فتح مکہ سے پہلے اُن کو کہیں اور فتح مکہ سے پہلے اُن کو کہیں اور نے کی نوبت نہیں آئی۔ سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اُن کی عمر 6 ور 7 یا 7 اور 8 سال کی تھی۔

اس لئے ہمارے عقیدے کے مطابق خلفاء راشدین اپنے بعد والے تمام صحابہ سے افضل ہیں۔۔۔ ذہن میں سے بات رائخ کرلو، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور ﷺ کی تمام اُمت سے افضل ہیں، جن میں اہل ہیت کے افراد بھی ہیں۔ حضرت عمر ﷺ افضل، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی وفات مونی گھر میں، اگر چدان کی بھی مسری شہادت ہے۔۔۔اُس میں کرامت ہے کہ وہ جوغار تور میں سانپ نے کاٹا تھا۔۔اُسی زہر کی وجہ سے ابو بکر صدیق ﷺ کی وفات ہوئی تو یہ سری شہادت ہے۔۔۔حضرت مونی تو یہ سری شہادت ہے۔۔۔حضرت مونی تو یہ سری شہادت ہے۔۔۔مضرت میں مشان ہیں جو سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلے۔۔۔ یہ ان کا مقابلہ میں بہت افضل ہیں جو سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلے۔۔۔ یہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اِس بات کو اپنی نہیں میں راسخ کرلیں۔ یہ شہادتیں سب افضل شہادتیں کیا جا سکتا۔ اِس بات کو اپنی فرمن میں راسخ کرلیں۔ یہ شہادتیں سب افضل شہادتیں ہیں۔۔۔ اِس لئے

- شهداء كربلا كم مقابله من شهد اءبدرافضل بي \_\_\_
- کے مقابلہ میں شہداء کوبلا کے مقابلہ میں شہد اءاُ حدافضل ہیں۔۔۔
- اور جولوگ غزوات میں شہید ہوئے ہیں اُن سب کے درجات شہداء کر بلا کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

حظیات حکیم العصیر)

## شہادت نعت ہے مصیبت نہیں

توجب ہم اُن شہداء اور اُن کی شہادتوں کو اَفضل ہمجھنے کے باوجوداُن دنوں میں رونا دھونا نہیں کرتے۔۔۔ چار پائیاں نہیں اُلٹتے۔۔۔ پہر نہیں کرتے ، توشہداء کو بلا کے لئے کیوں کریں؟ اِس لئے میں اُلٹتے۔۔۔ پہر نہیں کرتے ، توشہداء کو بلا کے لئے کیوں کریں؟ اِس لئے میتو ہمارا مسلک نہیں ہے کہ شہاوت پر ایسا فلوا نداز اختیار کیا جائے۔ اگر یوں کرتے تو ہمارے پاس شہادتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے۔۔۔ ہم کس کس شہید کا ماتم کریں، جبکہ بیتمام شہداء کو بلامسے افضل ہیں۔۔۔

هم سیجھے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے کی دن کوکوئی استیاز حاصل نہیں ہوتا۔
اگر کوئی امتیاز حاصل ہوتا تو اُن شہداء کے دنوں کو امتیاز حاصل ہونا چا ہے تھا۔۔۔اور
اُس کی وجہ سے مسلمان سارا سال روتے رہے، پیٹنے رہنے اور کوئی کا م نہ
کرتے۔لیکن ایبا ہر گزنہیں شہادت کی بناء پر کسی دن اور کسی تاریخ پر کوئی اثرات
مرتب نہیں ہوتے اور نہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔۔یہ سب بعد کی بنائی ہوئی با تیں
ہیں۔

## محرم كى فضيلت بزبانٍ دسالت

ہاں سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ وہی نے ابتداء میں اِس مہینے کی دسویں تاریخ کے دوزے کوفرض قرار دیا۔

یعنی روزہ رکھنا فرض تھا۔ اور جب رمضان المبارک کی فرضیت آگئی تو محرم کی فرضیت کوچھوڑ دیا گیا اور یہ کہد یا گیا کہ آگر رکھو کے تو ثواب ہے، نہیں رکھو کے تو کوئی گناہ نہیں ۔۔۔ روزہ رکھنا ثواب ہے، 10 تاریخ کا رکھو، یا 10 ور 9 کا رکھو، یا 10 ور 10 کا رکھو، یا 10 ور 9 کا رکھو، یا 10 کا رکھو، یا 10 کا رکھو، یا 10 کا رکھو، یا 10 کا رکھو، یا گیا ہے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔ یہود کی اِس دن کی تعظیم کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ ساتھ مشابہت نہ رہے۔

السلام كوالله نے فرعون سے نجات دى تھى۔

#### حضور الللط في ترغيب دي

لہذا ہم بھی إس تاریخ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ وہ ان کی رکھا۔۔۔۔ روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔۔۔لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو اِس کی ترغیب چھوڑ دی اور فرق کرنے کے لئے 9 اور 10 کاروزہ قرار دیا کہا بیک نہر کھو، دو رکھو! اِس میں صراحت دوسری بھی ہے 9 تاریخ کی،اگر روزہ رکھنا ہے تو 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو، اور اگر و کو نہ رکھسکوتو 10 ور 11 کا رکھ لو، اکیلا روزہ 10 تاریخ کی ماسب نہیں ہے۔ بہر حال روزہ رکھے تو تو اب، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں۔ایک تو تھم اِس کا بیآ یا ہوا ہے حدیث میں۔۔۔۔

#### نسخهٔ کیمیا

پھر ایک دوسری بات بھی حدیث میں آئی ہے۔ مشکوۃ شریف میں معدقات کے باب میں بیددایت موجود ہے کہ سرورکا تئات سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ میں جوشن اپنے اہل وعیال پرخرج کی وسعت کرے، اچھا کھلائے، تو اللہ تعالیٰ اُس کے رزق میں برکت دیتے ہیں اور سارا سال اُس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے۔ تو گویا 10 محرم کو عاشورہ کے دن اہل وعیال کیلئے باتی ایام کے مقابلہ میں اچھے کھانے کا اِنظام کر دیتا اور کھانے میں وسعت کر دیتا حدیث سے مقابلہ میں اچھے کھانے کا اِنظام کر دیتا اور کھانے میں وسعت کر دیتا حدیث سے تاب ہیں وہ آئی ہیں۔ اِس کے علاوہ جو کچھے ہم کرتے تاب وہ مزید سے میں ایک میں ایک میں است ہے۔ اِس کے علاوہ جو کچھے ہم کرتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔۔۔۔اِس کا کوئی شوت حدیث میں نہیں ہے۔ میں وہ آپی ایک است میں ایک مناسبت سے ہم لوگ۔۔۔۔۔نی کہلانے والے، اہلست میں میں دوسروں سے غرض نہیں ۔۔۔ اِس کی ذراتھوڑی والجماعت کہلانے والے۔۔۔ اہل بیت کے لئے ایصالی تواب کا اہتمام کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ۔۔۔ اِس کی ذراتھوڑی کی وضاحت میں لیں۔

ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں

جہاں تک ایصال تو اب کا تعلق ہے۔۔۔ ہم سب اِس کے قائل ہیں۔
ایصال تو اب کا منکر کوئی نہیں۔۔۔ بدنی عبادت کا تو اب بھی پہنچا ہے۔ قرآن پڑھ کر بخشو، کلمہ شریف پڑھ کر بخشو، تنبیجات نوافل، یہ بدنی عباد تیں کہلاتی ہیں۔۔۔ یہ پڑھواور پڑھنے کے بعد بخش دو، اپنے والدین کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، اہل بیت کو، اولیاء اور صحابہ کو، فقہاء کو، محدثین کو، جس کو چا ہو۔۔۔ اور بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد یوں کہددیں کہ اے اللہ! میرایہ پڑھا ہوا قبول فرما، اور اِس کا نامہ اعمال میں فرما، اور اِس کا نامہ اعمال میں درج کردےگا۔

بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گئے ہوئے لوگ، جو وفات پا گئے ہیں وہ پچھلوں کی طرف سے اِن ہدیوں کے ملنے کا اِنتظار کرتے ہیں اور جب اُن کے پاس پچھلوں کی طرف سے اِن ہدیوں کے ملنے کا اِنتظار کرتے ہیں اور جب اُن کے پاس تو اب پہنچتا ہے تو وہ اِنتہائی خوش ہوتے ہیں۔ بیرحدیث شریف میں مضمون موجود

-4

- 👁 بدنی عبادت ہے تواب پہنچا ہے۔۔۔
  - 👁 مالی عبادت ہے تواب پہنچتا ہے۔۔۔
- آپ ایسے شخص کو جس کے پاس جوتی نہیں جوتی دے دو، کپڑے نہیں جوتی دے دو، کپڑے نہیں کرلو کہ میں کپڑے دے دو، کھاٹا کھلا دو، اور اُس وفت نیت کرلو کہ میں فلال کی طرف سے ایصال تو اب کیلئے کررہا ہوں، تو اب پہنچتا ہے۔
- دعات فائدہ ہوتا ہے۔۔۔ مالی ثواب پہنچتا ہے۔۔۔ بدنی ثواب پہنچتا
   ہے۔۔۔ اہلسنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے۔

ايك غلطهبي

لیکن اِس کے ساتھ ریجی ذہن میں رکھیں کہ کسی کے لئے جب آپ

منطبات حكيم العصر الكام اوكر الكام المواقد الكام الكام

ایسال ثواب کریں۔ بینکتہ یادر کھنا۔۔۔ جو چیز آپ میت کو ثواب پہنچانے کیلئے دیتے ہیں وہ چیز بعینہ مردے کو نہیں پہنچی ۔ مثلاً کسی کے پاس جو تا نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کے نام پراس کو جو تا دے دیا۔اور نیت کرلی کہ اِس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے تو قبر میں اُس کے پاس بیہ جو تا نہیں جائے گا۔۔اللہ تعالیٰ اِس کو قبول فرما کر اِس کا ثواب آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُس کو دیں گے۔ آپ نے کپڑا دے دیا، تو مرنے والے کے پاس کپڑا نہیں جائے گا۔۔اللہ اِس کوقبول فرما کر اِس پر آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُس کو دیں گے۔ آپ نے کپڑا دے دیا، کو مرنے والے کے پاس کپڑا نہیں جائے گا۔۔اللہ اِس کوقبول فرما کر اِس پر آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُس کو دیں گے۔ اللہ اِس کوقبول فرما کر اِس پر آخرت کی نعتوں کی شکل میں اُواب دیں گے۔

🕸 آپ نے دال روٹی دیدی ہو دال روٹی قبسر میں نہیں جائے گی۔۔۔

🕸 توشت دے دیا گوشت قبر میں نہیں جائے گا۔۔۔

﴿ کھیرذے دی کھیر قبو میں نہیں جائے گی۔۔۔

سب چھوٹے بڑے اس بات کو بھیں۔ یہ چیزیں جس شکل میں آپ دیں بعینہ وہ مردے کے پاس نہیں پہنچا کرتیں۔ تو پھر بیاسے کے لئے پانی خیرات کرتا۔ یا یہ کہ فلال شخص اپنی زندگی میں کوشت پند کیا کرتا تھا اور ہم گوشت ہی خیرات کریں ۔ یہ فلاں اپنی زندگی میں پلاؤ پند کیا کرتا تھا اور ہم پلاؤ ہی خیرات کریں ، یہ نظریہ فلا ہے۔۔۔ اگر وہی چیز چہتی تو ہم وہی چیز دیتے جواس کی پند کی تھی۔ اور جب وہ چیز تو پہنچتی ہی نہیں ، آپ جس شکل میں بھی مال خرج کریں گے وہ چیز اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کی شکل میں اسے دیتا ہے۔۔۔

جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بچھ لیا کہ شاید جو ہم دیتے ہیں وہی آگے پہنچتا ہے۔ اِس لئے شہداء کے لئے شکر کا شربت ضرور بھیجو۔۔۔ چاہے اللہ نے اُنہیں حوض کو ثرسے پانی پلا دیا ہواور آپ اُن کوشکر کا شربت ضرور پلائیں ،اوروہ بھی سال کے بعد جبکہ گیارہ مہینے ہیں دن خبر نہ ہو کہ پیاسے ہیں یا کیسے ہیں؟ تم اپنی پیاس بجما وَشکر کے شربت کے ساتھ۔ اُنہیں بھیجنا جمافت اور بے وقونی ہے۔

والمنظمات مكيم العصر

### تواب پہنچانے کے لئے واسطہ ضروری نہیں

ای طرح تواب پہنچانے کے لئے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ براہِ راست اللہ سے رابطہ کر کے گھر میں جا ہوتو گھر سے پہنچاؤ۔ایصالِ تواب کے لئے کسی مولوی کو،کسی حافظ کو بلانا ضروری نہیں۔ یہ کوئی ایسا ویچیدہ مسئلہ نہیں جوحافظ اور مولوی کے بغیر نہیں پہنچا تو اِس مولوی کے بغیر نہیں پہنچا تو اِس مولوی کے بغیر نہیں پہنچا تو اِس میں ہمارا فائدہ ہے۔۔۔ وہ جمیں بلائمیں مے۔۔

کھ مفاد پرست کہتے ہیں کہ جیسے ڈاک لیٹر بکس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اِی طرح لوگ ہمارے پیٹ میں ڈالیس تو آ کے جائے گا۔ لیکن ہم اپ پہیٹ پیٹ پر لات مارتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں آتا تو اب پہنچانے کا جوتم نداختیار کرسکو، ٹواب پہنچانے کے لئے ہمارا واسطہ اختیار نہ کیا کرو۔ ہراو راست اللہ سے رابطہ کر کے کہو کہ یا اللہ میری یہ چیز قبول فرما، میرا کپڑا قبول فرما اور میرے ماں باپ کواور فلال کوثواب پہنچادے۔۔۔بس ثواب پہنچ جائے گا۔ عام طور پر جا ہمیت میں اِس می کی با تیس ہوجاتی ہیں، اِس سے پھر عجیب وغریب لطیفے بنتے ہیں۔

#### كطيفه

حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ بہت کیا کرتے تھے۔حضرت کے وعظ چھے ہوئے ہیں اور اِن وعظوں میں عجیب وغریب تشم کے لطیفے آتے ہیں۔

ایک جگری نے پڑھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،میرے تعلق والے ایک تھانیدار نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک مخص میرے پاس مجیب وغریب رَبِث درج کرانے آیا۔۔۔ مجھے کہتا ہے تھانیدار صاحب میری فساتھ ہوری ہوگئ کے بہت ہورا تھا کر لے کیا اور یہ کیسے تلاش کی ہے۔ میں نے سوچا کہ فاتح کیا چیز ہے؟ کہ جسے چورا تھا کر لے کیا اور یہ کیسے تلاش کی

جائے گی؟ اور چوری کیسے ہوگئ ۔؟ کہتا ہے میں عجیب شش و پنج میں پڑگیا کہ ریہ فاتحہ کیسے چوری ہوئی ۔؟؟

تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے علقے میں دو چارگا وں ایسے ہیں جن میں پڑھا ہوا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ سب اَن پڑھ اور بے چارے، سیدھے سادھے لوگ وہاں موجود تھا ورچار پانچ گا وں میں ایک ہی ملا ں تھا جوسب کو تکور کرتا تھا۔ اب مختلف جگہوں پر دعوت ہوتو وہ اکیلا بے چارہ کہاں کہاں پہنچے۔ لہذا اُس نے متعدد نکسیاں بنارھیں تھیں ۔۔اور فاتحہ پڑھ پڑھ کراُن نلکیوں پر پھونک مارکر ڈھکن لگا دیا کرتا تھا اور اُس زمانے میں فی نکلی ایک رو بے کی پیچا کرتا تھا۔۔اب اُس غریب کی کوئی فاتحہ والی نکل جراکر لے گیا تھا۔

اب جب کی کودعوت کرنی ہو وہاں مولوی صاحب نہ جاسکیں تو قائم مقام وہ نکلی ہوتی ، اُس کا ڈھکن کھولتے اور متابحرہ مقام پر رکھتے ، چلو فاتحہ ہوگئی۔ اور اُس زمانے کا ایک روپیہ آج کے سوروپے کے برابر تھا۔ دیکھئے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اُٹھانے کے لئے کیا کیاصور تیں پیدا کی جاتی ہیں۔

## <u>جاال مولوی کی تو ث مار</u>

جب آپ اپنے مولوی اور ملا ل کو واسطہ بنا کیں مے تو وہ آپ کو لوٹنے کے گئے مختلف طریقے اختیار کرے گا۔۔ اِسلئے ہم بید مسئلہ آپ کو بتارہے ہیں کہ مولوی اور ملا ل کی کوئی ضرورت نہیں ، اللہ کا نام لواور دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اِس کا تو اب فلاں کو پہنچادے۔ بس خود بخو دی جائے گا۔۔

ایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ملاں صاحب کسی مسجد میں تھے۔ اور تھے بھی کافی پرانے۔ جب کسی نے خیرات کرنی ہوتی وہ اُن کولا کر دیتا تھا جواُن کے تصرف میں آجاتی، یوں اس کا گزارہ چلتا تھا۔ لوگوں کو بیہ بتار کھا تھا کہ جو کچھ مردے کو پہنچانا ہے وہ جمیں دیا کروہم پہنچادیں گے۔۔۔ ایک دفعہ اتفاق ہے مولوی صاحب مسجد ہیں موجود نہیں تھے اور ایک مسافر مسجد ہیں آ کر تھم گیا۔ اِس دوران ایک فخص آیا، جس نے مردوں کو تو اب پہنچانے کے لئے روٹی وین قلی۔ اُس نے دیکھا مولوی صاحب نہیں ہیں تو اُس نے روٹی مسافر کودے دی جوسافر نے کھائی۔۔۔ جب مولوی صاحب آئے اور اُن کو پہنہ چلا کہ مسافر جو کھانا کھارہا ہے وہ فلال کے گھرسے فلال مردے کیلئے آیا تھا اور جو اِس مسافر کودے دیا گیا۔۔مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر لوگوں نے بول دینا شروع کر مسافر کودے دیا گیا۔۔مولوی صاحب نے سوچا کہ اگر لوگوں نے بول دینا شروع کر دیا تو ہماری روزی تو بند ہوجائے گی، روزی میں رکاوٹ پڑجائے گی، جس کودیکھیں میں میں رکاوٹ پڑجائے گی، جس کودیکھیں گےدے دیں گیا گیا؟۔

ڈ نڈا نے کر بھی إدهر، بھی اُدهر کو بھا گے، بھی گرے، بھی اُسٹے، بھی چیے،
ایک شور ہر پاکر دیا۔۔۔ شورس کرلوگ جلدی اسٹے ہوئے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو
گیا؟۔۔ پوچھا کیا ہوا۔؟ خیریت ہے؟۔۔ کہا بس میں اُب یہاں سے جاتا
ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بھائی ہوا کیا؟ کہنے گئے کہ میں تبہارا اور تبہارے
مردوں کا پرانا خادم ہوں۔ آپ میں سے جوکوئی جو پچھے جھے لاکر دیتا ہے میں اُس کے
مردے کو پہنچا تا ہوں۔ آج یہ مسافر آیا ہوا تھا، تم میں سے کوئی اِس کو کھا تا دے گیا،
اِس نے پہنچی پڑے ہوے
ہیں۔ میں کس کس سے لڑوں روز روز جھے سے لڑائی نہیں ہوتی، میں جاتا ہوں میں
یہاں نہیں رہ سکتا۔۔۔

لوگوں نے سوچا با با ہمارا پرانا خادم ہے۔۔ یہ چلا گیا تو ہمارے مردوں کو کھانا کون پہنچائے گا؟ چنانچہ منت ساجت کر کے، پاؤں کو پکڑ کرعہد کیا کہ آئندہ آپ کے سواکسی کوئیس دیں گے۔خدا کیلئے آپ نہ جا کیں۔۔۔ یہ لطیفے نہیں ہیں واقعات ہیں اور جہالت میں ایسے بھی تماشے بنتے ہیں۔ جہالت اِنسان کوالی حرکتیں کرنے پرمجبور کردیتی ہے جس کا تعلق نظم سے ہوتا ہے نعقل سے ہوتا ہے۔ حب سے بردھی بات نقل کرتا ہوں ،کوئی مُدان نہیں ہے۔۔ جب

و المام الما

لوگوں کاعقیدہ بیہوکہ مولوی سے ختم پڑھوا کرکوئی چیز دی جائے تو وہی چیز مرد ہے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو بیعقیدہ جہالت کا ہے یاعلم کا؟ (جہالت کا)۔۔اللہ تعالیٰ معاف فر مائے میں کیاعرض کروں۔

#### فرمانِ حضرت تھا نوگ

یہ بھی میں نے حضرت تھانوئ کے ایک وعظ میں پڑھا ہے۔حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طالب علم نے سنایا۔ایک شخص ایک طالب علم کوختم پڑھوانے کے لئے گھر لے گیا۔ ہات سمجھ رہے ہو؟ گھر لے جا کراُس کو جاریائی پر بٹھا دیا اوراُس کے سامنے مختلف قتم کے کھانے رکھ دیئے اوراُس کوختم پڑھنے کے لئے کہا۔

چنانچہ جنب وہ ختم پڑھ رہا تھا تو اُس کو چار پائی کے نیچے کوئی حرکت محسوں ہوئی۔ تو اُس نے چار پائی کے نیچے جھا تک کردیکھا تو ایک عورت کیٹی ہوئی تھی۔ اُس نے پوچھا یہ کیا؟ ہے۔ کہنے گئی۔ اِس لئے لیٹی ہوں کہ سوچا جہاں خاوند کو کھانے پینے کا سامان بھیج رہی ہوں وھاں اپنا پیار بھی اُسے بھیج دوں۔ اِس پر عاووہ بھی ختم ہوجائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ جہالتیں ہوتی ہیں، کہ جس چیز پرختم پڑھاؤوہ جائے گی۔

بیزی جہالت ہے کہ آپ کوچائے سے پیار ہے اور جاتے ہوئے کہ جاؤ کہ میرے لئے چائے بھیجنا۔ اور قبر میں گرم چائے پہنچ جائے ، اور آپ پینے لگ جائیں۔ابیانہیں ہوگا۔ جوچیز بھی دی جائے ، اللہ قبول کرتا ہے اور آخرت کی نعمت کی شکل میں مردے کودے دیتا ہے۔ کپڑا دیں گے تو کپڑا نہیں پہنچے گا، جوتی دیں گے تو جوتی نہیں پہنچے گی آخرت کی نعمتیں پہنچیں گی۔ اِس لئے بیاسوں کیلئے پانی ، بھوکوں کیلئے روٹی بھیجنا بیکوئی مسئلنہیں ہے۔

اور درمیان میں کسی مولوی کا واسطہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اپنے طور برخرج کرو،اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دو کہ بی قبول کر کے اِس کا تواب پہنچاد ہے،اللہ وسلام معلمات حكيم العصري

تعالی وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب کے پہنچانے میں کوئی اشکال نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، دعا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

غلط ہاتوں سے بچو

سیکن ساتھ سیاتھ ہے ہات بھی یا در کھیں کہا ہے طور پر کسی مہینے کو متعین کر لیمنا، کہاس مہینے میں ثواب زیادہ ہوگا، فلاں تاریخ میں کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا،اور یہ اسلامی مسکلہ ہے۔۔۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔اِن کا کوئی شہوت نہیں ۔

#### بدعات سيبجو

اب ایک محرم کے دن کو خاص کرلو، اہلیت کے ثواب پہنچانے کیلئے اور گیارہ مہینے ہیں دن نام نہلواور بیمرم کے صرف 10 دن ہوں، ہم اِس کو جہالت قرار دیتے ہیں۔ بیسنت کا کوئی مسکلنہیں ہے۔۔۔!

ىيەبات *تىجھىر ہے ہ*و؟ ـ ـ ـ ـ

اب چونکہ ایک غلط بدعت کا شعار بن گیا، 10 دنوں میں یہ بات کرتے ہیں۔خالی ذہن آ دمی اِن دنوں میں صدقہ خیرات کرے جائز ہے تا جائز نہیں،لیکن چونکہ اِن دنوں میں ایک خاص طبقے نے اپنا شعار بنالیا ہے،اس لئے اِن دنوں میں حطبات حكيم العصري العصر

احتیاط کرنی چاہئے۔ تا کہ مشابہت سے بچاجائے۔

باقی 11 مہینے 20 دن جب جا ہیں دن کو جا ہیں، رات کو جا ہیں، پیرمنگل بدھ کوئی امتیاز نہیں، جب جا ہو تو اب پہنچا ؤ، تو اب پہنچا ہے۔ اپنے طور پرمہینہ متعین کرلیما، اپنے طور پردن متعین کرلیما رہے ملط ہے۔ ریکوئی اِسلامی طریقہ نہیں ہے۔

- 🕸 نه تیجا۔۔۔
- ⊛ نه یا نچوال\_\_\_\_
- 🕸 ندساتوال\_\_\_\_
- ﴿ نه تيسوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 🍪
  - 🕸 نهجاليسوال\_\_\_
    - 🕸 نەمىلاد\_\_\_
    - 🚓 نه بری ــــ

جس وفت چاہواتواب پہنچتا ہے۔ کس تاریخ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اوقات وایام کی پابندیاں اور تغینات، گویا کہ بیکوئی نہ بہی مسئلہ ہے اِس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے ساتھ گناہ ہوتا ہے، عمل مردود ہوجا تا ہے۔ اِس کے ساتھ کوئی تواب نہیں پہنچتا۔ لہٰدا اِن تاریخوں کودعوت کے لئے خاص قرار دیتا۔۔۔ بیغلط بات ہے میں آگئی؟

#### زیارت قبورسنت ہے

اور یمی مسئلہ ہے زیارت قبور کا ، ایک بات سمجھ لیس ، قبروں کی زیارت کے لئے جانامسنون ہے۔سرورِ کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ...

میں نے تہمیں پہلے قبور کی زیارت سے روکا تھا،اب میں کہتا ہوں:

فَزُورُوُهَا .....

زیارت کے لئے جایا کرو۔۔۔

فَإِنَّهَا ثُزَهِدُفِي اللُّانُيَا وُتُذَكِّرُ ٱلْآخِرَةَ .....

يد نيات بيرغبت كرتى بين اورة خرت يا ددلاتى بين!

والدین کی قبور پر ہفتے میں ایک دفعہ جانا، اس کی ترغیب صدیث میں موجود ہے۔ سات دن میں ایک دفعہ والدین کی قبر کی زیارت کے لئے جاؤ، وہاں جا کرسلام کہو، وہاں جا کر پڑھو، ایصال تو اب کرو، سب درست ہے۔ سال کے دوران میں اگر آپ دیکھیں کہ قبر کی ڈھیری خراب ہوگئی، مٹی خراب ہوگئی، گرگئی، اِس کو درست کر وہ تھیک دو تھیک دو تھیک دو تھیک ہے۔۔۔ اُن کے اوپر کوئی اینٹ پھر نشانی کے طور پر رکھ دو تھیک ہے۔۔۔ سال کے دوران اُن کو درست کرتے رہوکوئی کسی قتم کی ممانعت نہیں، لیکن ہے۔۔۔ سال کے دوران اُن کو درست کرتے رہوکوئی کسی قتم کی ممانعت نہیں، لیکن جائے۔۔ سینے علا ہے۔ یہ جہالت شنای ہے، یہ علم جانا اور مٹی کے کر قبر وں کو تھیک کرتا ہے، یہ عیمین غلط ہے۔ یہ جہالت شنای ہے، یہ علم شنای اور دلیل شنای نہیں ہے۔ اِس لئے جاؤ۔۔۔

- ⇒ ہرمہینے جاؤ قبروں کے پاس۔۔۔
- ﴿ ہر جفتے جا وَ قبروں کے پاس۔۔۔
  - 🏶 💎 روز جاؤ قبروں کے پاس۔۔۔
- 🛞 اپنے والدین کی قبروں کے پاس۔۔۔
  - 🐞 رشتہ داروں کی قبروں کے پاس۔۔۔
- اگرانہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک کرومٹی اُس کی درست کر دو کئیں اُس کی درست کر دو کئیں اِس کا درست کر دو کئیں اِن تاریخوں میں قبرستان میں جانا اور بیہ بھھنا کہ بیکوئی اِسلامی مسئلہ ہے یا بیہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔۔۔بیزی جہالت ہے بیلم کی بات نہیں ہے!!

رسومات سے بچو

إس كئے بيا ہے كھر والوں كو،سب كوسمجھاؤ كەساراسال جب جا ہوقبروں

کوسنوارو، اور وہاں جاکرایصال تو اب کرو، لیکن اِن دنوں کو خاص کر لیما چونکہ ایک جہالت کے طریقے کی تائید ہے لہزااِن دنوں میں قبرستان نہ جائیں۔ باقی دنوں میں بے شک جائیں۔ اِن دنوں کی ممانعت ایک خاص فرقے کے ساتھ مشابہت سے نیخے کے لئے ہے کہ جماری مشابہت اُن کے ساتھ نہ ہو جائے، اِس سے بھی احتیاط لازم ہے۔

اور پھرمحرم میں قبروں پرمسور کی دال ڈالنے کا مسئلہ پیتہ نبیں کہاں سے نکال لیا، کہ دال ڈالتے ہیں وہ بھی مسور کی اور اُس کے علاوہ کوئی اور نبیس۔

اور اِس طریقے سے کسی خاص چیز کے پکانے کوٹواب سمجھنا بھی درست نہیں۔ اِن دنوں میں اگر کوئی سویوں کو پکانا ٹواب سمجھتا ہے تو ہم اِس سے بھی منع کرتے ہیں۔

شعبان کی 15 تاریخ کوحلوہ پکانا مسئلہ بھتے ہیں، ہم اِس ہے بھی منع کرتے ہیں۔حالانکہ حلوہ بھی حلال ہے اور سوتیا ں بھی حلال ہیں ۔لیکن اس کو اِسلامی طریقہ سمجھنا غلط ہے۔

اسی طرح پیتنہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ محرم کے دنوں میں کوئی تھجڑا پکاتے ہیں۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مختلف قتم کے غلے اسٹھے کر کے لوگ تھجڑا پکاتے ہیں اور پھر اِس کو با نٹتے پھرتے ہیں اور اِس کو باعث ِثواب اور باعث برکت سمجھتے ہیں۔

محرم کی تھجڑی، عیدالفطری سویاں، اور شعبان کا حلوہ۔۔۔ بی تعینات جتنی ہیں بیس بیساری جہالت شناس ہیں۔ بیکوئی کسی قتم کی علمی دلیل نہیں ہے کہ شعبان ہیں حلوہ پکانا باعث تو اب، عیدالفطر کوسویاں پکانا باعث تو اب، اور محرم کو تھجڑا پکانا باعث تو اب یا باعث برکت ہے، بیہ بات غلط ہے۔ ویسے سارا سال پکاؤ کھاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ ان دنوں میں چونکہ بیابل بدعت اور اہل تشیع کا شعار ہو گیا اِس لئے اہل شقت یعنی اہل حق کوان با توں سے بچنا جا ہے۔

#### مسئله نذرونياز

اور اِی طرح آپ یا در گھیں کہ نذر ماننا بھی عبادت ہے۔ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہوگیا تو ہم اللہ کے نام پر 100 رو پییٹرچ کریں گے، خیرات کریں گے، اس کونذر ماننا کہتے ہیں۔ نذر عربی کالفظ ہے،اور نیاز فاری کالفظ ہے۔تو نذر ونیاز جود ولفظ ہو لیے ہیں دونوں مترادف ہیں۔

اور بیمسئلہ یا در کھنا جس طرح نذراللہ کی، اِسی طرح نیاز بھی اللہ کی۔۔۔
نذر کی نسبت کسی غیر کی طرف نہیں کی جاسکتی کہ میں نے فلال ہزرگ کے لئے نذر مانی
ہے کہ میں اِس کی قبر پر فلال چیز چھوڑ کر آؤں گا۔۔۔ یا میں نے فلال ہزرگ کے
لئے نذر مانی ہے کہ میں اُس کے دربار پر بکرادوں گا۔۔۔ یہ مالی عبادت ہونے کی وجہ
ہے شرک ہے۔۔۔۔

اِی طرح نذر کے لفظ سے کسی عزیز کے نام پر بکرانہیں دیا جاسکتا۔ نیاز کے طور پر بھی نہیں دیا جاسکتا۔۔۔۔ اور جو چیز بطور نذر کے دے دی گئی کسی بزرگ کی نذر کر دی گئی، کسی فرشتے کی کردی گئی، کسی جن کی کردی گئی، وہ۔۔۔ "وَمَا اُهِلَ بِهِ لِغَيْدِ اللّٰهِ" بیں داخل ہے۔۔

اگر اِس نظریے سے توبہ نہ کی گئی ، ذرج کرنے سے پہلے تو جانور حرام ہوجاتا ہے ، اِس کا کھاتا ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ اِس نظریے سے توبہ کرلو ، اِس کو ذرج کرنے سے پہلے تو پھرٹھیک ہے۔

اس لئے نیاز حسین کے نام پرتقسیم کی گئی کوئی چیز لے کر بھی مت کھاؤ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھلوکہ نساذ و نیسازِ حسین کے طور پراگرکوئی چیز با نتتا ہے تواس کو لے کر ہرگزنہ کھاؤ۔

یہ ہمارے خیال کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔اللّٰد کے لئے دے،اور ثواب حسین ﷺ کو بیجے یہ ٹھیک ہے، اور جب کہے کہ نیازِ حسین ﷺ کے طور پر

المنظيات مكيم العصري العالم ا

دیناٹھیک نہیں ہے۔نذرونیازیہ اللہ کے لئے ہے غیراللہ کے لئے نہیں ہے۔ نہ نذر غیراللہ کے لئے نہ نیازغیراللہ کے لئے ہے۔

اس کے کہ جب اِس کو غیر کیلئے محصوص کر کے تقسیم کیا جائے تو غلط ہے اور
اِس چیز کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ۔ تو جو چیز چاہے وہ مضائی ہو، چاہے وہ ریوڑیاں ہوں،
چاہے وہ پانی ہو، شربت ہو، چاہے کچھ ہوجس کو نیاز حسین قرار دے کرتقسیم کیا جائے،
اِس سے احتیاط کیا کرواور اِس کو اِستعال نہ کیا کرواورا پے گھروں میں سب کو تلقین
کرو کہ نذرو نیاز اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ تو اب جس کو چا ہودے دو، خیرات کرواللہ
کے نام پر، اور تو اب حضرت حسین کھی کو دواور چاہے شہداء کر بلاکو دو، کسی کو بھی دو، وہ
میک ہے۔

كطيف

حضرت تھانویؒ کے وعظ میں ہے کہ دیلی میں دوطالب علم تھے۔۔۔ایک کہنا تھا کہ بیلوگ جو پیرجی کی نیاز لاتے ہیں اصل کے اعتبار سے اِن کا مقصد اللہ کے نام پر دینا ہوتا ہے۔ پیرجی کے لئے صرف ثواب کی نیت کرتے ہیں۔۔اوراگر بیہوتو پھر مجھے ہے۔ اللہ کے نام پر دینا اور ثواب پیرجی کے لئے ہونا۔۔۔ چاہے وہ اپنی چہالت کی بنا پر کہیں کہ بیرنیاز پیرجی کی ہے لیکن اِن کا مقصد بیہوتا ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے بات کی بنا پر کہیں کہ بیرنیاز پیرجی کی ہے لیکن اِن کا مقصد بیہوتا ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے باتو اللہ کی ہے بھراب پیرجی کے لئے ہے۔

دوسراطالب علم کہتا تھا کہ ہیں، ایسانہیں ہے۔ بلکہ جسے وہ پیرجی کی نیاز کہ ہیں ایسانہیں ہے۔ بلکہ جسے وہ پیرجی کی نیاز کہ ہیں اس لئے کہ ہیں اس سے مقصداللہ کی نیاز نہیں۔ بلکہ وہ پیرجی کے لئے ہی ہوتی ہے۔ اِس لئے میں اللہ کی طرف ہے، نبیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا۔

ابھی اِس بارے میں جھکڑ ہی رہے تھے کہ ایک پڑھیا نیاز پکا کرلائی اور بولی، حضرت میہ پیرجی کی نیاز ہے لے لو۔ جب اُس نے بیلفظ بولا، تو جو کہتا تھا کہ اللہ کودینامقصود ہے، اُس نے پوچھا اُمّاں !! ذرابتانایہ نیاز آپ اللہ کے لئے دے رہی ہیں اور اس کا اُواب پیر جی کودینا ہے یا یہ نیاز پیر جی کودے رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہیں نہیں، یہ میں اللہ کے لئے نہیں دے رہی، یہ تو پیر جی کی نیاز ہے۔ دوسرے نے کہاد کھے لو۔۔ ابھی تم کہدرہے تھے کہ یہ اللہ کے لئے نہیں۔

پس اگر عقیدہ یہ ہوکہ نیاز اللہ کے لئے دے رہے ہیں، ف واب پیر بی کو،

بالکل درست ۔۔۔ اور اگر نفر اور نیاز کی نسبت پیر جی کی طرف ہوتو یہ بات ۔۔۔

"وَ مَا اُهِلَّ بِہ لِغَیْرِ اللّٰهِ" میں داخل ہے۔ وہ تھیک نہیں ہے۔ اِن چیز وں کا بہت خیال رکھیں ۔ اِن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ ہم علماء دیو بند سے تعلق رکھنے فیال رکھیں ۔ اِن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے کہ یہ اشخاص تمیع سنت ہیں اور بدعت والے ہیں ۔ اور علماء دیو بند کی خصوصیت ہے کہ یہ اشخاص تمیع سنت ہیں اور بدعت سے بچتے ہیں ۔ فیصل باتوں سے بچتے ہیں ۔ یہ سب کام ۔۔۔ مصوم کی اِن تاریخوں میں قبروں پر جانا، قبروں پر جاکر مسور کی دال بھیرنا۔۔۔ اِن تاریخوں میں الل بیت ہے دو تیں قبور کوسنوار نا اور اُس کو تو اب سمجھنا۔۔۔ اِن تاریخوں میں اہل بیت ہے گئے دعو تیں گردا۔۔۔ اِسلامی نقط مُنظر سے یہ چیزیں ٹابت نہیں ہیں۔

#### ایک اور جہالت کی بات

اورایک بات ہم نے دو چارسال پہلے تی ہم ہیں پہلے معلوم ہی نہیں تھا۔
کہ اس علاقے میں لوگوں میں ریجی مشہور ہے کہ مرم کے پہلے عشرے میں خاوند ہوی
ہمی آپی میں احتیاط کرتے ہیں اور خاوند ہوی آپی میں تعلق نہیں رکھتے۔۔۔۔ یہ
بات بھی نری جہالت کی ہے۔ جس طرح خاوند ہوی کا ملاپ سال کے باتی ایام میں جائز
ہے اس طرح اس عشرے میں بھی جائز ہے۔ خود بھی بدعات سے بچواورا پے والدین،
اپ بی طرح آپی عشرے میں بھی جائز ہے۔ خود بھی بدعات سے بچواورا پے والدین،
اپ بہن بھائیوں کو پیاراور محبت کے ساتھ مجھاؤ کہ نتاریخوں میں کسی تنم کا اہتمام کرنا
درست نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ہمارے اکا ہر بدعات معدم کے عنوان
سے ذکر کیا کرتے ہیں۔ یہ جرم کے غلط طریقے ہیں۔

#### روافض کی تشبیہ سے بچو

باقی رہ گیا شہاوت کا تذکرہ، جوعام طور پر اِن دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ مسکلہ بھی سن لیں، حضرت مواد نارشیدا حرکنگوبی رحمۃ اللّہ علیہ جو دار المعلموم دیوبند اورعلاء دیوبند کے اصل سر پرست ہیں، اور دیوبندی نبست اصل کے اعتبار سے مواد نا رشیدا حرکنگوبی کی نبست کا بی نام ہے، بڑے بڑے علاء حضرت گنگوبی رحمۃ اللّه کے مرید تھے۔۔۔ آ پے حضرت گنگوبی ارداواللہ مہا جرکی رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ تھے۔۔ حضرت گنگوبی رحمۃ الله فرمایا کرتے تھے کہ اِن دنوں میں کر بلاکا شہادت کا واقعہ پڑھنایا بیان کرنا۔۔۔ وَلَـو بِدِوایَةِ صَدِیْحَةِ اِسْدار فضوں کے ماتھ ساتھ بھی ہو، جا تر نبیس ۔ یہ تشبیب بالووافض ہے۔ اِس سے دافضوں کے ساتھ ساتھ بھی ہو، جا تر نبیس ۔ یہ تشبیب بالووافض ہے۔ اِس سے دافضوں کے ساتھ شہیہ بیدا ہوتی ہے۔

اِس لئے کربلا کا واقعہ بیان کرنا ہوتو دوسری تاریخوں میں کریں، اِن تاریخوں میں کریں، اِن تاریخوں میں شہادت کا واقعہ پڑھنا اور پڑھ کررونا اور یہ بھنا کہ تم حسین منا ناعبادت ہے، بیالل سنت والجماعت کا طریقہ بیں بیدوسر نے کا طریقہ ہے۔ اِس لئے گھرول میں جو قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں۔ بیا کثر و بیشتر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تجبی ہوں، تو اِن تاریخوں میں اُن کا پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اِس کے ساتھ روافض سے بچی بھی ہوں، تو اِن تاریخوں میں اُن کا پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اِس کے ساتھ روافض سے تشبیہ ہوتی ہے۔ جس سے بچنا جا ہے۔

## روافض كى مجالس ميس مت جا و

اورخصوصیت کے ساتھ دوسر نے فرقہ کی مجالس میں جانابالکل درست نہیں،
کیونکہ وہاں سی ابہ کرام ﷺ کے متعلق کوئی اچھے الفاظ نہیں ہولے جاتے۔ اگر آپ
وہاں بولیں گے تو فساد ہوگا، چپ کر کے سیں گے تو غیرت کا جنازہ لکے گا۔۔۔
اب جس مجلس میں آپ کی مال کوگالی دی جارہی ہو، یا پُرا بھلا کہا جارہا ہو، تو
اس مجلس میں بیٹھنا کوئی شرم وحیا کی بات ہے۔ ؟؟ بیشرم وحیاء کے خلاف ہے۔ اِس

وخطبات حكيم العصري

کے اپنے آپ کو بچا کر دھیں اور ایسی مجالس میں ہرگز نہ جائیں۔۔ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوسروں کو، سب کو اِس بارے میں منع کریں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ یہ دن ایسے گزاریں جس طرح باتی ایام سال کے گزارے جاتے ہیں۔

بیدوباتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ روز ہ اور ایک وس محرم کو اچھا کھانا اور بچوں کو اچھا کھلانا، بیدو باتیں تو حدیث سے ثابت ہیں، اِس کے علاوہ جو بچھ کیا جاتا ہے بیسارے کا سارابد عات ِ محرم میں شامل ہے۔

> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين المناهات المناهات.





# ظالموں كى طرف ميلان

اَلْمَهُذُ لِلّٰهِ نَحْهَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورُ اَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتِ اَعْهَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا فَلا مُضِلِّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنْ لا اللّٰهُ وَحُدَهُ لا مُصَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى شَيْدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ لَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ لَا أَمْ ابْعُدُ ـ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ لَا أَمْ ابْعُدُ ـ

فَأَعُـوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَلَا تَــــــرُكَـــنُـــوُ آ اِلَـــــى الَّـــذِيُــنَ ظَـــلُـــمُــــوُا فَتَــمَسَّــكُــمُ الـــتَـــارُــ صَدَق اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهِ كَمَا ثَجِبُّ وَتَرُطَّى عَدَدَ مَا ثُجِبُ وَتَرُطَّى اَسُتَغَفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذُنْبٍ وَاتُوْبُ اِلْيَهِ.

.....☆.....

تمهيد

عزیز طلبہ! آپ سے باتیں کرنے کو دل تو بہت چاہتا ہے کیکن اِن دنوں میں پچھ حال ایسا ہے کہ بولنے کی اور بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ اگر چہا پئے آپ کو بہت سمجھایا ہے اور اللہ کی مہر بانی سے سمجھانے میں کا میاب بھی ہوا ہوں ، کہ الحمد للہ میں بیارنہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی بھی بھی حالات غالب آ ہی جاتے ہیں۔

جب سے مستورات کیلئے مغرب کے بعد کا سبق شروع کیا ہے، مصروفیت زیادہ ہوگئ ہے، سبق سے فارغ ہو کرتھوڑا سا کھا تا ہوں اور پھرعشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔۔۔کوئی ترتیب بھی ذہن میں نہیں آتی کہ اِس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ دو سختے مغرب کے بعد۔۔میرے لئے اِن کا برداشت کرنا کا فی مشکل ہے۔ اِس وقت اِنتہائی تھکا و شاور دباؤمیں ہوں۔ اِس کے باوجود چھٹی کرنے کو جی نہیں جا ہتا کیونکہ پچھلامنگل بھی ایسے بی گزرگیا تھا۔ سوچا دوجا رہا تیں عرض کردوں ، اللہ تعالی ہمت اور توفیق دےگا۔

### ظالمول كى طرف ميلان نەكرو

لَا تَرُكَنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا .....

قرآن کریم کی جوآیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اِس کا ترجمہ ہے:

تر کنوا، رکون مائل ہونا۔۔۔۔۔ لا تر کنوا ،۔۔۔، مائل نہ ہو،الی اللہ ین ظلموا ،۔۔۔، جولوگ فالم ہیں اُن کی طرف میلان اختیار نہ کیا کرو۔۔۔ فقہ مسکم الناد ،۔۔۔ تو پھرتہ ہیں بھی آگ جھو لے گ ۔ کہ جسے ظالم جہنم میں جا کیں گے، ظالموں کی طرف میلان رکھنے والے بھی اِس طرح آگ میں جا کیں گے۔ لہذا ظالموں کی طرف میلان نہ کیا کرو۔

آپ جانتے ہیں کہ میلان دل کے رجحان کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے دل کا میلان ہدایت یا فتہ لوگوں کی طرف ہونا جا ہے۔اجھے لوگوں

کی طرف ہونا جا ہے ۔ بُر بے لوگوں کی طرف تنہار ہے دل میں میلان نہو۔

#### ولی کیفیت معلوم کرنے کا طریقہ

اب دل کا میلان کدھر ہے کدھ نہیں۔۔۔ اِس کا پیتہ کیسے چاتا ہے؟ آپ
کا یا میرا میلان ظالموں کی طرف ہے یا اچھے لوگوں کی طرف ہے۔۔۔ دل کی
معلومات تو اللہ کے پاس ہیں، علیم بذات الصدور وہی ہے۔۔لیکن پچھآ ٹار ہوا
کرتے ہیں جن سے پیتہ چلتا ہے کہ ہماری طبیعت کار جھان کن لوگوں کی طرف ہے
اور اِسی سے اِنسان کے دل کا میلان اور جھکا وُ بھی معلوم ہوتا ہے۔۔ان آ ٹار میں
ہمارے ظاہری اعمال، ہماری عادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز گفتگو، ہمارا پہناوا،
ہمارا کھانا، ہمارا بینا، ہماری مصاحبت اور دوستی وغیرہ شامل ہیں۔ جن سے دل کے
جذبات کا پیتہ چلتا ہے۔

یہ آٹاراجھا گی سطح پر معاشرے کودو جماعتوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ایک سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والی، سنت کے مطابق زندگی گزار نے والی جماعت ۔۔۔جس کو ہم نیک وفر ماں بردار کہتے ہیں ۔۔اور دوسری فاسق و فاجر لوگوں کی جماعت ۔۔۔جن کواطاعت کا پیتہ نہیں،عبادت کا پیتہ نہیں،اُن کا وقت نافر مانی میں گزرتا ہے۔

اوراگرعالمی سطح پرہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹل اِسلام اور دوسرے کفار، یہود ونصاریٰ ہیں۔ بیاو پر کی سطح کی بات ہے۔۔۔اپنے ماحول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی سنت کے مطابق ہے، علم والے ہیں، قرآن وحدیث کے اُصولوں کو مذنظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور پچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن وحدیث کے اُصولوں کے تارک ہیں اور اُن کی زندگی قرآن وسنت کے مطابق نہیں۔

بہرحال جس سطح پرہوں آپ کو دو طبقے نظر آتے ہیں۔ اور اِن دونوں

وخطبات مكيم العصر ٢٣٥ ٠٠٠ ١٠٠٠ العصر كالرس كالرس

طبقوں کی ظاہری حیات اور إن کے ظاہری اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔۔۔ اِس طرح ایک آ دمی کے سامنے دونمونے آ گئے، ایک نمونہ نیک وصالح لوگوں کا۔۔ جن کوآپ کہیں کہ سنت کے تبع ، اچھے لوگ ہیں۔ اور دوسر انمونہ فاسق و فاجراور بازاری لوگوں کا۔۔ اُب آ پ نے کام کرنا ہے، یا اُس نمونے کے مطابق یا اِس نمونے کے مطابق اِس نمونہ اختیار کرتے ہیں ، صالحین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں یا فاسقین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں یا فاسقین کا نمونہ اِختیار کرتے ہیں۔ اگر آ پ کا دل کی پندیدہ چیز فتی و فجور ہے۔

اوراگر آپ کا دل اُدھر ہو گیا تو بہ علامت ہو گی اِس بات کی کہ آپ کی طبیعت میں نیکی ہے، آپ کی کہ آپ کی طبیعت میں نیکی ہے، آپ نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ شاید میرے اِن لفظوں سے بات آپ کے ذہن میں یوری طرح نہ آئی ہو، تو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

مثلاً آپ ایک میدان میں بیٹے ہیں اور ہوا کا رُخ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہوا کا رُخ کرھر ہے۔۔۔ آپ خاک کی ایک چنگی بحرلیں، چنگی بحرنے کے بعد اُس کو اُور سے نیچ بھیریں۔ آپ کو ہوا کا رُخ معلوم ہوجائے گا۔ غور کریں کہ خاک کی چنگی بذات خود کو کی اُہم چیز ہیں ۔۔ بہت ہی معمولی چیز ہے لیکن ہوا کا رُخ بناد بی ہے کہ ہوا کدھر سے آرہی ہے اور کدھر کو جارہی ہے۔ بذات خود فی حدّ ذاته بناد بی ہوا کہ کو گئی خاک کی کو گئی حیثیت نہیں لیکن ہوا کا رُخ بنانے کیلئے خاک کی وہ ایک چنگی ہیں گئی خاک کی وہ ایک چنگی ہوا کا رُخ بنانے کیلئے خاک کی وہ ایک چنگی ہوں کا فی ہے۔۔۔۔۔

سنت برعمل کریں

بالکل اِی طرح آپ مجھیں کہ بعض لوگ بحث کرنے بیٹے جاتے ہیں کہ:

\* ..... اگر لباس ایسا ہوتو کیا حرج ہے؟ ایسا نہ ہوتو کیا حرج ہے؟ ۔۔۔

\* ..... بالوں کی بناوٹ ایسی ہوتو کیا حرج ہے، ایسی نہ ہوتو کیا حرج ہے؟۔

المحرف فالمول كي المرف ميلان الم و المنات مكيم العصري \* ..... ايمان داڙهي مين تونبين رڪها مواء رڪه لين تو کيا حرج ہے، نهر تھين تو کيا 25 ہے؟۔۔۔ \* ..... کھڑے ہوکر جانوروں کی طرح کھالیا تو کیا فرق پڑتا ہے، پیٹ بھرنا ہے بینه کر کھالیاتو کیا فرق پڑتا ہے؟۔۔۔ \* ..... يانى ييخ بوع كلاس بائيس باته ميس ليالو كيافرق يدتا ميه وائيس ہاتھ میں لے لیاتو کیا فرق پڑتا ہے؟۔۔۔ لیکن دیکھومعمولی معمولی عادتیں ہیں۔آپ اِن کو بچھتے ہیں کہ پچھنہیں ہے صرف معمولی می بات ہے۔ کھاتے وفت آپ نے یانی کا گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑا تو بھی یانی بی لیا، دائیں ہاتھ میں پکڑاتو بھی یانی بی لیا۔۔۔ آپ کے نزد یک اِس کی كوئي حثيت تبين! دائیں ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈال لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، بائیں سے ڈال لیا تو کیافرق پڑتاہے؟۔۔۔ \* ..... بال يوں ركھ لئے تو كيا فرق پرتا ہے، يوں ركھ لئے تو كيا فرق برتا ے؟۔۔۔ ایمان اِن چیزوں میں تونہیں رکھا ہوا۔ جب منقتگو ہوتو لوگ اِس طرح كا انداز اختيار كريلتے ہيں،ليكن بات وہى ہے کہ بیا عمال آپ کے خیال کے مطابق جا ہے خاک کی چٹلی کی طرح بے حیثیت میں کیکن ہوا کا رُخ ہتادیتے ہیں۔ سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کروہ دائیں ہاتھ سے مینے کی چیز پیا کرو۔۔۔ إِنَّ الشَّيُطْنَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرِبُ بِشِمَالِهِ .. بائیں ہاتھ سے کھانا، پینا، شیطانوں کا کام ہے۔ اُب اگر آپ نے لا بروای کے ساتھ بائیں ہاتھ سے یانی بی لیا ، تو آپ نے اپنا رُخ متعین کردیا کہ

#### 

آپ کا رُخ سرور کا سنات ﷺ کی سنت کی بجائے شیطانوں کی طرف ہے۔۔۔

#### يهود يءمثابهت ندكرو

آپ ﷺ نے فرمایا یہود کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو، تفصیل کا موقعہ بیں بہت کثرت سے اِس کی ممانعت آئی ہے کہ یہود و نصاری کے ساتھ مشابہت اِختیار نہ کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اُمت میں بگاڑ کا زمانہ ہوگا، جب لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت اِختیار کریں گے۔ جس طرح یہودیوں، عیسائیوں کو کرتا ہوا دیکھیں گے، اُنہی کی نقالی کرنے گیس گے۔ اُنہی کی نقالی کرنے گیس گے۔ اُنہی کی نقالی کرنے گیس گے۔

پچھلا ایک دور آیا تھا کہ جس میں ہمارے نوجوانوں نے برتمیزی سے
بہت بڑے بڑے بال رکھنے شروع کر دیئے تھے، پھر نہ اِس کو تنگھی کرنی ہے نہ اِس
میں چیر نکالنا ہے، نہ اِس کو تیل لگانا ہے۔ جانوروں کی طرح کے بال کھڑے ہوتے
تھے۔ اِس کو تھینسی فیشن قرار دے دیا تھا۔ شاید وہ دور آپ نہ دیکھ پائے ہوں۔اصل
میں یہودیوں نے یہ تھینسی فیشن شروع کیا تھا۔

لوگوں کی عادت ہے کہ د یکھا دیکھی نیا فیشن اپنا لیتے ہیں۔لوگ فلموں میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، ٹی وی میں د کھے کر، اخبارات میں د کھے کرا پی شکل ولیی ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ بالوں کے نئے نئے اُنداز یہ کپڑوں کی بناوٹ کے نت نئے نمونے ، بھی کس طرح کے ۔سب دوسروں کی نقالی ہی تو ہے۔

لوگ جب کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کہ انہوں نے ایک خاص طرز کے کپڑے ہیں، کہ انہوں نے ایک خاص طرز کے کپڑے ہیں، فلموں ہیں دیکھتے ہیں کہ ادا کاروں نے کسی منفردشم کالباس پہن رکھا ہے۔۔اُ گلے دن درزی کے پاس نمونہ لے کرچھنے جاتے ہیں۔

اُب کپڑے ہے آپ نے صرف بدن ڈھانپتا ہے۔۔ بتاوٹ اِس کی الیم ہوگئ تو کیا ہوا؟ ولیم ہوگئ تو کیا ہوا؟۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس وفت آپ کپڑا سلاتے ہوئے نمونہ ساتھ رکھیں اچھے لوگوں کا۔۔۔تو آپ کا میلان اچھے لوگوں کی طرف ہے۔اوراگرآپ کپڑ ابناتے وقت نمونہ رکھیں اُن لوگوں کا جو۔۔۔

\* ..... الله عافل بين \_\_\_

☀ ..... الله کے نافر مان میں \_\_\_

🖈 ..... فجار میں اُن کا شار ہوتا ہے۔۔۔

ں اللہ کے ہاغی ہیں۔۔۔

تو اِس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل نسق و فجور سے مانوس ہے۔ آپ کا دل ہدایت سے مانوس نہیں ہے۔

#### ہاری نسبت علماء دیو بند ہے ہے

بظاہریہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ لیکن اللہ اور اُس کے رسول کے اندان نزدیک اِن سے آپ کے باطن کا تعین ہوتا ہے۔ اور پھر جس جماعت سے اِنسان تعلق رکھتا ہوا س جماعت سے اِنسان معلق رکھتا ہوا س جماعت کے اُوب آ داب کی رعایت بھی رکھتا ہے۔ خوش سمتی سے ہم علاء دیو بند میں شامل ہو گئے ۔۔۔ اور ہماری نسبت علاء دیو بند ہو کی طرف ہو گئی، صبح وشام علاء دیو بند کے گن گاتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔۔۔ اپنی اِس نسبت برفخر کرتے ہیں۔۔۔ اپنی اِس نسبت برفخر کرتے ہیں۔۔۔ اپنی اِس

نسبت ہماری اُدھر ہو، کہلائیں ہم اُن کے خادم لیکن عادات ہماری اُن کے خادم لیکن عادات ہماری اُن کو گوں کی ہوں جن کے خلاف علماء دیو بندساری زندگی جہاد کرتے رہے۔ عادتیں ہم اُن کی اختیار کرلیں توبہ باعث ندامت چیز ہے۔ جس ہم اُن کا اختیار کرلیں توبہ باعث ندامت چیز ہے۔ جس برجتنا افسوس کیا جائے اُنٹا کم ہے۔۔۔ جس جماعت سے اِنسان نسبت رکھتا ہو، اُس کی خصوصیات اور اُس کے مزاج کی رعابت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

#### <u>ايك عجيب واقعه</u>

اِس پرایک عجیب واقعہ آپ کوسنا دوں جس سے بات مجھنی آسان ہو جاتی

فطبات حكيم العصر المعرب ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المول كالمزار كالمول كالمزار كالمول كالمزار عيلان م

ہے۔اور نگ زیب عالمہ محیر مغلیہ دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔
ہندوستان پورا، بنگال، برما، کشمیراور افغانستان اُن کی قلمرو میں شامل تھے۔ اور نگ
زیب عالم کیر اِس عظیم الشان سلطنت کے اُکلوتے بادشاہ تھے۔ برصغیر میں اتنی بڑی
مملکت اِس سے پہلے کسی بادشاہ کونہیں ملی تھی۔ لیکن اُن کے جانشین اِس شاندار مملکت
کوسنجال نہ سکے اور پھر اِس پرزوال آ گیا۔۔۔۔اور نگ زیب بہت بڑے بادشاہ
مونے کے ساتھ ساتھ درویش بھی تھے۔سلسلہ مجدد سے میں صوفی بھی تھے، ذکر واَذکار
والے آدی تھے۔

بلکہ میں نے تو بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ اورنگ زیب کواپنے ہیراور شخ کی طرف سے، (جو غالبًا مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے پوتے تھے، اور میری یا دواشت کے مطابق اُن کا نام سیف الدین تھا۔) بیعت کی اجازت بھی تھی۔ یعنی اورنگ زیب بادشاہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ شخ طریقت بھی تھے۔ آپ کو عدیث شریف کی پندرہ یا بارہ ہزار روایات زبانی یا دھیں، اورقر آن کریم اپنے ہاتھ سے کھھا کرتے تھے۔

خزانے سے ایک پیبہ لے کر بھی اپنی ذات پرخرج نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے تھوڑا بہت کام کر کے جو کماتے تھے اس سے کھاتے تھے۔خزانے سے باتی مام سلطنت کا نظام چلتا تھا۔لیکن اپنی ذات کے لئے پچھ بیں لیتے تھے، بہت بڑے درولیش بادشاہ تھے۔

پہلے زمانے میں دستورتھا کہ بادشاہوں کو تخت شینی کی مبارک باددیے کیلئے شاعر، بھانڈ، میراثی، کویتے، ہرشم کے لوگ آتے تھے جومبارک باددیتے اور إنعام الے کرلو شخے۔۔یدستورز مانہ قدیم سے چلا آر ہا تھا۔اورنگ زیب چونکہ نہ ہی آدمی سے جلا آر ہا تھا۔اورنگ زیب چونکہ نہ ہی آدمی سے جوا آر ہا تھا۔اورنگ زیب چونکہ نہ ہی آدمی سے جوا س

چنانچداورنگ زیب عالم گیر جب بادشاه بنے، توحسب عاوت تخت شینی

حُنظبات مكيم العصري ﴿ وَاللَّهِ العَصري ﴾ ﴿ وَاللَّهُ العَصري العَصري

تقریب ہوئی۔۔۔ إنفاق ہے أس میں ایک بہروپیا بھی آگیا۔۔ (بیجوبہروپاگا کر گداگری کرتے ہیں۔ بہروپ کا مطلب بیہ کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔۔ فاہر کچھ اور کیا جاتا ہے۔۔ بہروپ کا مطلب بیہ کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔۔ فاہر کچھ اور کیا جاتا ہے۔۔ بہروپ ایسانی کیا کرتے ہیں۔ کھیل تماشہ کرتے رہے ہیں اور اِس طرح ہے روئی پانی چلاتے ہیں۔) اور نگ زیب اِس بہروپ کو پیچانے تھے۔ جب وہ در بار میں اپنا بہروپ دکھا چکا تو بادشاہ نے اُسے ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم نے تھے پیچان لیا بہروپ لگا کر مے ناکام رہا۔ تو بھی کوئی ایسا بہروپ لگا کر دکھا کہ ہم نے تھے پیچان نہ کیس۔ پھر تو اِنعام کا حقد ارب کا اور ہم تھے اِنعام دیں گے۔ یہ کہ کراً س کو بغیر کسی اِنعام کے ٹال دیا۔ اَب بہروپیا چلا گیا۔

وہاں سے جانے کے بعداُس نے ایک علاقے میں جا کر پیر بننے کا رُوپ دھارلیااور پیربن گیا۔۔ بزرگ کی شکل بنالی۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑلی اور جنگل میں ڈیرہ لگالیا۔۔علاقے میں مشہورہوگیا کہ کوئی اللہ والا آ کر بیٹھاہے، اُس کا کافی شہرہ ہوگیا۔ ایک مرتبہ اورنگ زیب عالمگیر کسی سفر کے لئے روانہ ہوئے اور جنگل میں ہے گزرتے ہوئے اُس کا شہرہ سنا کہ ایک اللہ والا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔۔۔ اورنگ زیب چونکه علاء اور اُولیاء الله کےمعتقد اور خدمت گزار ہتے، اُن کی قدر کیا کرتے تھے، حاضر خدمت ہوئے اور دعاؤں کی درخواست کی۔اور اٹھتے وقت اپنی عادت کے مطابق ایک تھیلی ویٹاروں یا اشرفیوں کی (اُس زمانے میں اشرفی ہوتی تھی سونے کی ) اُس کے سامنے بطور نذرانے کے پیش کی۔اُس نے وہ حقارت سے محکرا دى اوركها لے جاؤات \_ ہم كوئى سونے جاندى كے مختاج بيں؟ \_ \_ \_ ہميں كوئى شوق اورضرورت نہیں اُشرفیوں کی۔۔۔کسی اور جگہ جا کر دے دینا۔ جب اُس نے بہت اِستغناءے بیتھیلی محکرا دی تو بادشاہ کے دل میں مزید عقیدت آگئی کہ بیتو واقعی بہت بڑا ولی ہے، پیسے بھی نہیں لیتا۔ نذرانہ بھی نہیں لیتا۔ تو وہ شکریہ ادا کر کے أدب سے چھے کو ہما ہوا وہاں سے چل نکلا

جب اورنگ زیب وہاں سے چل نکلاتو میجعلی پیر (بہروپیا) وہاں سے اٹھا

المحليات حكيم العصر ٢٣٠ - المحال المراك المر

اور دوسرے راسے سے ہوتا ہُوا بادشاہ کے سامنے چلا گیا۔ جا کر کہتا ہے السلام علیم، میرا اِنعام دیجئے۔ جب اورنگ زیب نے اُسے دیکھاتو جیران رہ گیا کہ بیتو واقعی وہی مہروپیا ہے۔۔۔

اِس قصے میں جوکام کی اصل بات ہے وہ اگلی ہے۔۔۔بادشاہ نے اُسے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے سامنے اتنی بڑی تھیلی پیش کی تھی تو اُسے نے لیتا۔
میں نے واپس تھوڑی لینی تھی۔ تُو نے اشر فیوں سے بھری تھیلی واپس کر کے حمادت کی ۔۔اَب تو تجھے اتنا بڑا اِ نعام نہیں بل سکے گا۔۔۔ یہ ہے بات سننے کی ، سوال سمجھ کے ۔۔۔ کہ میں نے تجھے اتنی بڑی تھیلی دی تھی تونے وہ واپس کر دی۔اب تو اِ نعام مانگنا ہے جواس سے بہت تھوڑ اہوگا۔۔ بھلا تُونے وہ کیوں نہ لی ؟۔۔۔

اب اُس بہروپ کا جواب سننے جوآب زَرہے لکھنے کے قابل ہے۔۔۔
کہنے لگا بادشاہ سلامت۔۔ اُس طرح نقل کمل نہ ہوتی۔ ذرا سوچو اِس بات کو۔۔۔۔کونکہ شکل بنائی تھی ولیوں کی ،اُس پاکیزہ شکل میں اشر فیوں کی تھیلی لے لیتا تو یہ آل کمل نہ ہوتی ۔۔بہروپ ناتص رہ جاتا۔۔اَب جوآپ دیں گے وہ میرے فن کا کمال ہوگا ۔اُس وقت جوآپ دیتے بزرگوں کی شکل وصورت کی وجہ سے ویتے۔جبکہ میں اُس شکل وصورت کو بدنا مہیں کرنا جا ہتا تھا۔۔۔

اب ہات سمجھے کہ ہیں؟۔۔۔یہ توفن کی بات ہے کہ جب نقل اتارنی ہے تو مکمل اتارہ ۔۔۔یہ توفن کی بات ہے کہ جب نقل اتاری علمہ سے مکمل اتارہ ۔ آب ہم علاء دیو بند میں سے ہیں۔۔ہم اُن کے شاگر دہیں۔۔ اُن کی طرف ہماری نسبت ہے لیکن سے دارہم اُس متم کا اختیار نہ کریں تو یوں سمجھو کہ ہم تونسف سال مجمع کا مل درجے کے نہ ہوئے۔۔نقل بھی کا مل درجے کے نہ ہوئے۔۔نقل بھی ہماری ناقص ہے۔

علماء حق كاكردارا يناؤ

اس کئے علاء دیو بند کے مزاج کو مجھیں کہ علاء دیو بند مجمی بھی ظالموں کا

المنظبات حكيم العصر ١٩٣٦ - ١٩٣٠ - الألول كالمنايان

ساتھ نہیں دیتے ، ہمیشہ ظالموں سے نکراتے ہیں۔

٭ ..... جان جاتی ہے تو جائے۔۔۔۔

→ سالجاتاہے توجائے۔۔۔۔

اولا دجاتی ہے تو جائے۔۔۔ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔۔۔

شاکمون سے نگراتے ہیں۔۔۔ نگرا جانا ظالم سے۔۔۔ بی فطرت ہے علماء
 د یو بند کی۔۔۔

ظالموں ہے کسی قتم کی موافقت کرنا، یا اُن کی طرف کسی قتم کا میلان رکھنا۔۔۔ بید یو بندی نسبت کےخلاف ہے۔۔۔

اب بات مجھیں۔۔ دیو بندی ہوا درنسبت علماء دیو بندگی رکھتا ہو۔۔اُس کا کوئی تعلق یارانہ کوئی معاونت ظالموں ہے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔

یوں سمجھو کہ اُس کی نسبت صحیح نہیں اور اُس نے جو ظاہری شکل بنا کر اُس طرف نسبت قائم کی ہوئی ہے بیسارے کا سارادھو کہ ہے۔۔ بیسبق آپ حضرات کو پڑھ کررکھنا جا ہے۔۔۔

## علاء دیو بندظلم کےخلاف ننگی تکوار

اَب جَب سے بینی حکومت قائم ہوئی ہے۔۔ ہوتا تو پہلے بھی تھالیکن اِن دنوں میں زیادہ چرچا ہور ہاہے کہ مدارس میں پچھ طلباء ایسے ہیں جن کے حکومت سے رابطے ہیں اوروہ حکومت کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔ بجسس کرتے ہیں اور مدرسوں کے حالات اُن تک پہنچاتے ہیں۔ اِردگرد سے رینجریں آ رہی ہیں۔

میری بات کو ذرا توجہ سے بچھنے کی کوشش کریں۔مسجد میں بیٹھا ہوں۔۔
المحمد لله باوضوہوں۔کوئی بات بناوٹ کے طور پڑبیں کہدر ہا۔۔ بچھے کی لیے
میں بھی ،دن کو یا رات کو، بھی ریخوف محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی محاسبہ کرنے والا ہمارے
یاس نہ آجائے۔ ہرگز کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔۔۔آج نہیں پچھلے دور میں کتنے

معلیات حکیم العصر کی المرائی ا

تعلین حالات گزرے ہیں۔ دہشت گردی کے۔۔ آپ میں سے جوطالب علم یہاں چار پانچ سال سے موجود ہیں۔ اُنہوں سے مجھے کسی حالت میں گھبرایا ہوانہیں ویکھا ہوگا۔اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھشکر ہے، اِس کی وجہ رہے کہ۔۔۔

> آل دا که حباب پاک است از محاسبه چه باک است

جس کا حساب کتاب ٹھیک ہواً س کوحساب لینے والوں سے کیا خطرہ ہے؟ آج آجائیں، اِس وفت آجائیں اور آ کر کہیں کہ حساب دکھاؤ، آؤ آ کر حساب دیکھو،اور آج کانہیں تیس سال کا حساب لےلو۔

اللہ کے کرم سے ہمارے دن رات برابر ہیں۔۔۔ ہماری خَلوتوں اور جَلوتوں میں کوئی فرق نہیں۔۔۔ ہماری خَلوتوں اور جَلوتوں میں کوئی فرق نہیں۔۔۔دوسی ہے کئی سے توعلی الاعلان ہے۔۔ مخالفت ہے تو علی الاعلان ہے۔۔ چھپ چھپا کر ہز دلانہ کارروائی کرنے کا ہمارے ہاں کوئی معمول نہیں۔

ہمارے ہاں سب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔۔۔ مبح وشام کتا ہیں در کیمنے ہیں۔۔۔ ہمارے شب وروز کے معاملات کو کیمنے ہیں۔۔۔ ہمارے شب وروز کے معاملات کو کوئی خورد بین سے بھی دیکھنے والیے جرافیم ہیں ملیں گے جو ہمارے لئے خطرناک ہولی خورد بین سے بھی دیکھنے والیے جرافیم ہوگئ تو حکومت ہمیں دہشت گرد قرار دے مول ۔۔ یا ہمیں خطرہ ہوکہ اگر نشان دہی ہوگئ تو حکومت ہمیں دہشت گرد قرار دے دے گا۔ اگر چہ ہم جانے ہیں کہ اِنہوں نے ہرداڑھی والے کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ یہ اِن کے آقاوں کا حکم اور معمول ہے۔ البتہ ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں کہ ہم نہ دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گرد ہیں اور نہ ہی دہشت گردی کو پسند کر ہیں۔۔۔

حظیات حکیم انعصر ۲۳۳۳ میلان ک

سب گواہ ہیں کہ میں کوئی الی بات نہیں کررہا ہوں جوآپ حضرات کومعلوم نہ ہو۔آپ صبح شام، رات دن ہمارے پاس رہتے ہیں۔۔ ہماری رات کیے گزرتی ہے۔۔ ہمارادن کیے گزرتا ہے۔ یہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔۔ دن سمارا کتا ہیں پڑھتے پڑھاتے گزار دیتے ہیں۔ ۔ رات کو اللہ کی تو فیق سے کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں یا مالک کون و مکال کو بحدہ کر لیتے ہیں۔۔ نہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق رکھا ہوا ہے نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے کام رکھتے ہیں اِس لئے کسی کا کوئی ڈرنییں ہے۔۔۔

اس کے میرے عزیز واگرتم سب بی جاسوں ہوجا وکھر بھی جھے کوئی ڈر نہیں۔ بالکل صاف تقری بات ہے۔۔۔ باتی ہیج کھے عرض کرر ہا ہوں۔۔ بیاردگر و کے حالات سننے کے بعد آپ حضرات کی ہمدردی میں کہدر ہا ہوں کہ بھی بھول کر بھی الی حرکت نہ کرنا کہ حکومت آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا کر آپ کے کسی بھائی کوکوئی نقصان پہنچائے ۔۔۔ بھی بھول کر بھی ایسا نہ کرنا۔۔۔ بیر میری نصیحت ہے۔۔ اگر ایسا کر و کے تو یوں سمجھوکہ تمہارانسب نا مہٹھ کے نہیں ہے علماء دیو بند سے۔۔۔ علماء دیو بند

\* ..... علماء ديو بندجاسوس تبيس موت

علاء دیو بند کسی کے عیب تلاش کر کے ظالموں کو بیس پہنچاتے۔۔۔۔

خالموں وظلم کرنے کا موقع محل نہیں دیتے۔۔۔

علاء دیوبند کی بیخصوصیت نہیں ہے۔ وہ تو مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتے ۔۔۔

چونکہ اردگرد سے اِس منتم کی خبریں ملتی ہیں کہ حکومت نے مسجدوں اور مدرسوں میں ہرجگہ اِس منتم کے جاسوی کے جال بچھاد سے ہیں۔مباداتم میں سے کوئی مال کی طبع میں آ کر اِس منتم کا معاملہ اختیار نہ کرے کہ اُس کی معاونت ظالموں سے ہوجائے ،واشکاف الفاظ میں بار بارالفاظ دہرا کر کہ در ہا

حظیات حکیم العصر کی ا

ہوں کہ یہ آپ حضرات کا منصب نہیں۔۔۔ آپ نے جورُ وپ دھارا ہواہے اور جو شکل اِختیار کی ہوئی ہے علماء دیو بند سے ظاہری نسبت کی۔۔ اِس کی لاح رکھیں۔۔۔ یہ تو ہوگئی عمومی تصبحت۔

بدگمانی ہے بچو

کین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہنا جاہتا ہوں، وہ یہ کہ اِن باتوں کے سننے کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کریں۔۔۔ بدگمانی کرنا بھی شریف آ دمی کا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بیا ہے، بیروییا ہے۔اگر بدگمانی کرنی شروع کر دیں گے تو کسی کی بیٹانی پڑبیں لکھا ہوا کہ یہ پاک صاف ہے اور بیہ جاسوس ہے۔

آپس میں بدگمانی کر کے اپ تعلقات فراب کرو گے۔ لڑو گے بھڑو گے۔۔۔
ایک دوسرے پر جہتیں لگا و گے، اور اِن جہتوں میں سچ کم ہوگا، جھوٹ زیادہ ہوگا۔۔۔۔
لہذا یفلطی آپ بھی نہ کریں۔ کسی کے متعلق کوئی بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں۔
سارے بھائی بھائی بن کرر ہواور کسی کے متعلق کوئی ایسا خیال دل میں نہ لاؤ کہ شایدیہ
حکومت کا آ دمی ہو، شاید وہ حکومت کا آ دمی ہو۔ اِن باتوں سے اپنے ذہن فراب نہ
کریں۔

میرے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بعض لڑ کے بعض لڑکوں کے متعلق اِس قشم کا گمان رکھتے اور با تیں کرتے ہیں۔ چنانچہ وفت کے تقاضے کو گھوظ رکھتے ہُوئے میں نے اپنے طور پر پورااطمینان کرلیا ہے جن لڑکوں کے متعلق الی غلط نہی پھیلائی گئی تھی وہ بالکل ایسے نہیں ہیں۔ میں اُن کے آگے بیچے کو جانتا ہوں ، اور جہاں تک مجھے تفتیش کی ضرورت تھی میں نے کرلی۔ میں اِس ادارے میں متعین طور پر کسی لڑکے کے متعلق برگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جو تھیجت کی ہے وہ ایک عموی تھیجت کے متعلق برگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اور کوئی مختوں آپ کو خریدنے کی کوشش نہ ہے تا کہ آپ قبل از وفت خبر دار ہو جا کیں اور کوئی مختوں آپ کو خریدنے کی کوشش نہ

من العصر العصر العصر العصر العصر المسلم المس

کرے۔ ورنہ جارے اِس ادارے ہیں اِس وفت تک کوئی لڑکا ایسانہیں کہ جس کے متعلق مَیں بدگمانی کی اجازت دوں۔ ہمیں اپنے بچوں پر پوری طرح اعتاد ہے۔

آپ کوهیمت کرر ہاہوں کہ آئندہ کیلئے مختاط رہیں۔ کسی کوموقع نہ دیں کہ وہ تہمارا خریدار بین کرآئے اور تہمیں کسی غلط راستہ پر چلا دے۔ ہوشیار رہو۔۔ تہمارا رہنا سہنا اِس طرح ہونا جا ہے کہ کسی کوکوئی تہمت لگانے کا موقع ہی نہ ملے، بدگمانی کے حالات پیدا کرنا کوئی تھندی کی بات نہیں ہوتی۔

دیکھوسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے بعد اِس کا نئات میںسب سے بزرگ ترین ہستی ہے۔

عدیث شریف میں ، صحاح ستہ میں ، حتی کہ بخاری میں یہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ محتر مہ مسجد میں تشریف لائیں ، صحابہ کرام نے بھی دیکھا، رات کا وقت تھا، جب وہ واپس تشریف کے جانے گئیں تو آپ وہ نے صحابہ کرام کے کوفر مایا کہ سی بدگمانی کا شکار نہ ہونا، یہ میری اہلیہ ہے، اور آپ (لوگوں) کی ماں ہے۔

یعنی حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم نے بدگانی کی اِس انداز سے جڑیں کا ٹیس ۔ اِس لئے میں عمومی تقییحت کر رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ۔ یہ چند ضروری گذارشات تھیں جو میں نے عرض کرنی تھیں ۔ الله بھارا جامی و ناصر ہو۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





# قيام پاڪستان

اَلْحَمَدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَنَحُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئْتِ اعْمَالِنَا مَسَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيَدَ نَا وَ مَشَهَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَوْلَانًا مُنْعُمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَوْلَانَا مُنْعُمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَابِهِ الْجُمَعِينَ. امّا بَعَدُ.

غَسَوْ ذَ بِسِمَ اللَّهِ الرَّحُونَ النَّيْسِطَسِنَ <del>السَّيْسِطُسِنَ السَّيْسِطِسِنَ السَّيْسِطِسِنَ السَّيْسِطِ</del> ِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُونَ الرَّحِيْمِ.

لَبْنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ وَلَبْنُ كُفُرُكُمُ انَّ عَذَائِي كُفُرُكُمُ انَّ عَذَائِي لَشَدِيدً.

صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النّبِيِّ الْعُرِيْمُ وَنَحَنُ عَلَى اللّهِ وَنَحَنُ عَلَى اللّهِ وَالْمَاكِرِيْنَ وَالْمَهُدُ لِلّهِ رَبِّ عَلَى ذَالِكَ لَـمِنَ السّاهِدِيْنَ وَالسّاكِرِيْنَ وَالْمَهُدُ لِلّهِ رَبِّ عَلَى الْعَالَمِيْنَ.

تمهيد

آپ کومعلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے اورکل 14 اگست کی تاریخ تھی ،

14 اگست کو پاکستان کی عمر کے 53 سال پورے ہو گئے۔۔ جب پاکستان کا اعلان ہوا تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ستا کیسویں کی رات تھی۔ چونکہ آپ سب بی تقریباً چھوٹی عمر کے جیں۔ اِسلئے بعض دوستوں کے مطالبے سے خیال آیا کہ پاکستان کی مختصری تاریخ آپ کے سامنے بیان کردی جائے۔ جو آپ کی معلومات میں اِضافہ کا باعث ہوگی۔۔ اِن شاء اللہ۔۔ چنانچہ آج کا بیان پاکستان کی تاریخ پر میں اِضافہ کا باعث ہوگا۔۔ اِن شاء اللہ۔۔ چنانچہ آج کا بیان پاکستان کی تاریخ پر میں اِضافہ کا باعث ہوگا۔

## نعمت برشكرانه كےفوائد

میں نے جوآیت پڑھی وہ اِس تقریر کی بنیاد ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

لَئِنُ شَكَرُتُمُ ....

"اگرتم شکر کرد" ۔۔۔

لَازِيُدَنَّكُمُ ....

''تو میں زیادہ دوں گا''۔۔۔

وَلَئِنُ كَفَرُتُمُ ــــــ

''اوراگرتم ناشکری کرو مے۔۔۔ تو پھر بیہ یا در کھو:

إِنَّ عَذَابِي كَشَدِيُدٌ ....

" توميراعذاب براسخت ہے "\_\_\_!

مونعت کاشکری نعمت میں زیادتی کا ذریعہ ہوتا ہے اور نعمت کی تاقدری اور تاشکری نعمت کے تاقدری اور تاشکری نعمت کے سلب ہوجانے ، نعمت کے چھن جانے ، زوال پذیر ہوجانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔۔۔ اِس نقطے کے تحت ہم نے غور کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں شخصی ہیں ، اور قومی بھی ہیں۔ اور قومی بھی ہیں۔ میں اِس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گاتا کہ وقت زیادہ نہ

#### سب سے بردی نعمت

سخص نعتول میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام ایمان ہے،
سونے کے پہاڑوں اور دنیا کی ساری کی ساری دولت کے مقابلے بیں سب سے
زیادہ قیمتی ہے۔ آگر اللہ کسی کو نصیب فرما و ہے۔۔۔ اللہ کریم کا احسان کہ اُس نے بیہ
نعمت ہمیں نصیب فرمادی ہے۔ اللہ اِس کی قدر کرنے اور اِس نعمت کی حفاظت کرنے
کی توفیق دے (آبین)

اور کہتے ہیں کہ تندری ہزار نعمت ہے اِس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے، درنہ جیسے جیسے انسان بہار ہوتا جاتا ہے بہت ساری نعمتیں چھوٹی چلی جاتی ہیں۔۔۔

- اب اگر شوگر ہے تو ساری میٹھی چیزیں چھڑوادیں گے۔۔۔
- المثريريشروالول سے ساري تمكين چيزيں چھٹرواديں ہے۔۔۔
- السروالوں سے ساری مصالحہ دار چیزیں چھڑوادیں گے۔۔۔

یوں کرتے کرتے ساری نعتوں سے محروم ہوتا چلاجا تا ہے۔۔۔

پیٹ کا مریض ہوتو کئ تعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔۔۔اور چیب پر ہیز شروع ہوتا ہے تو نعتیں چھوٹی چلی جاتی ہیں۔۔۔

تواللہ کی ایک نعمت تندرسی ہزاروں نعمتوں پر شمل ہے کہ اللہ کی ہزار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے میرخصی نعمتیں ہیں تصفی اِحسانات ہیں۔

#### قومى نعمت

اور ایک قومی نعمت ہوتی ہے جس میں سرِ فہرست آ زاداور پُر اُمن وطن ہے۔ جو کسی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، آ زاد وطن مل جائے جس میں قوم کو آزاد کی ہوغلام نہ ہو، اور پراُمن ہو، جان کو، مال کو،عزت کوخطرہ نہ ہوتو

حظیات مکیم العصری کی دوال کی اتحال کی ا

ایسے وطن کامل جانا ایسی مملکت کامل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔

تومیں بنیاد اِس پررکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم کواللہ تعالیٰ نے جو یا کستان دیا تھا یہ بہت فیمتی نعمت تھی ، بہت قیمتی چیز کہہ لو۔۔اور نعمت قیمتی ہوتو اُس کی حفاظت کے لئے اہتمام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔

#### أيكه مثال

ایک بچے کے ہاتھ پراس کی ماں پانچے روپے کی تھلونا گھڑی ہاندھ دیتی ہے۔۔ پھر مال کونگر ہوتا ہے کہ بچہ کہیں گھڑی گم نہ کردے۔۔۔وہ بچکو بار بارتا کید کرتی ہے۔۔ بیٹاد کھنا کہیں ہے گھڑی گم نہ کردینا۔ حالانکہ معمولی چیز ہے، تھلونا ہے، پانچ روپے کی چیز ہے، گھڑی آگر یہی بچہ ضد کر کے کوئی قبتی گھڑی اپنچ روپے کی چیز ہے، گھڑی اپنے ہوا؟۔۔لیکن اگر یہی بچہ ضد کر کے کوئی قبتی گھڑی اپنچ ہاتھ پر باندھ لے جو ہزاروں روپے کی ہو۔۔۔ تو وہ گھرے لگنا چاہے گا کہ وہ گھڑی اُتار کے جائے۔ کیونکہ باہر گھڑی کے گھڑی کے خدشہ ہے۔۔۔لیکن اگر وہ پھر بھی ضد کر ہے تو بار بارتا کید ہو گھڑی کے گم ہونے کا خدشہ ہے۔۔۔لیکن اگر وہ پھر بھی ضد کر ہے تو بار بارتا کید ہو گئی کہ دیکھو اِس کوا تار کر نہ رکھنا۔۔ کی کو دے نہ دیتا۔۔ کہیں گر نہ جائے۔۔کوئی چیسین نہ لے۔۔ بار بارتا کید کی جات ایک مسلسل پریشانی رہتی ہے کہ گھڑی لے گیا ہے کہیں گم نہ کر آئے ؟۔۔ بات ایسے ہوتی ہے کہ بہیں جو نے بچوں کو سمجھانے کیلئے کی ہے۔۔ اِس مثال سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ جہ سے جسی تھوٹے بچوں کو سمجھانے کیلئے کی ہے۔۔ اِس مثال سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ جسم سے جسی تھی جو تی ہوتی ہے آئی ہی اُس کی حفاظت کی قلر ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے کہیں دنیا کئی نہ ہوجائے۔

# بإكستان ايك عظيم نعمت

تو بالحسنان آیک بہت بڑی اور بہت قیمتی نعت تھی۔۔ کیونکہ اِس کی ہم نے بہت بڑی قیمت اواکی۔ آب جب پاکستان بن گیا اور سب پھٹھیک ٹھاک ہوگیا تو ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگ پاکستان میں تشریف لے آئے،۔ آپ کی تشریف

آ وری بھی ہے بنائے پاکستان میں ہوئی ہے۔

#### پاکستان کے لئے قربانیاں

میں نے اِس پاکستان کو بنتے دیکھا ہے کہ پاکستان کس طرح بنا؟ اور اِس وقت بھی آپ کے شہر میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی گئی قیمت اُدا کی گئی تھی؟ پنجاب دوحصوں میں تقسیم ہوا ۔۔ آ دھا پاکستان میں آیا اور آ دھا ہندوستان میں رہ گیا۔ میں اُس پنجاب کا رہنے والا ہوں جو ہندوستان میں رہ گیا۔۔۔ آ دھا پنجاب اُدھر آ دھا پنجاب اِدھر۔ اُب آپ ذرا اُس آ دھے پنجاب پرنظر ڈالیس کہ اُس میں گئی مسجد یہ ہوں گی۔ جم تو آج ایک ہوں گی۔ آگر بہت زیادہ نہیں ہوں گی و بہت کم بھی نہیں ہوں گی۔ تم تو آج ایک ہوں گی۔ آگر بہت زیادہ نہیں ہوں گی تہت کم بھی نہیں ہوں گی۔۔ تم تو آج ایک ہوں گی آب آ دھے پنجاب میں بینکڑ ول نہیں ہراروں مسجد کوروتے ہو۔۔۔ آج اُس آ دھے پنجاب میں بینکڑ ول نہیں ہراروں مسجد یہ اُن مجدیں ایک جی جی گا ہے۔ کہ مساب سے نہیں ہراروں کے حساب سے بین ہراروں کے حساب سے بین اُن مسجدوں میں ہینکڑ ول کے حساب سے نہیں ہراروں کے حساب سے بین

- ہزاروں مسجدیں تھیں جو دریان ہُو کیں ۔۔۔
- ک قرآن کریم کے بیٹار مدرے تھے جواُجڑ گئے۔۔۔
- د بن تعلیم کے لا تعدادادارے تھے جو بند ہو گئے۔۔۔
  - المدارس جالندهر میں تھا، وہ چھوڑ آئے۔۔۔
    - 🟶 جامعهاشر فيهامرتسر ميں تھا، وہ جھوڑ آئے۔۔۔
  - 🟶 💎 جامعہ رشید بیرائے پور میں تھاوہ چھوڑ آئے۔۔۔

بیان مدرسوں کی بات کررہا ہوں جو جانے پیچانے تھے۔ جامعہ اشرفیہ امرتسر میں تھا، خیر المدارس جالندھر میں تھا اور جامعہ رشید بیرائے پور میں تھا۔ بیسب بڑے بڑے مدرسے تھے۔۔۔ أفطيات مكيم العصر ﴾ • • • • • أقيام پاكستان ﴿

ان کےعلاوہ کتب خانوں کے کتب خانے جلادیئے گئے۔۔۔ پیسب چیزیں بھی قابل برداشت ہیں۔۔۔

پاکستان بننے کے بعد ایک دوسال میں جو اخباری رپورٹیس شائع ہو کیں ان کے مطابق کم از کم 75 ہزار مسلمنان لڑکیاں سکھوں نے اُٹھالیں۔۔ جن میں سے 50 ہزار در آمد ہو کیں اور 25 ہزار اُدھر ہی رہ گئیں۔ بیوہ ہات تھی جو حکومت کے نوٹس میں آئی ۔ اور جوعزت مند ماں باپ نے بتائی اور اُس کی رپورٹیس درج کروا کیں۔ باقی تعداداس کے علاوہ ہے

گزشتہ یا پوستہ سال میں نے اس بارے میں ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔
جس میں پاکستانی اور ہندوستانی اخبارات کے حوالوں سے ذکر کیا تھا کہ اِس ملک کی
تقسیم کے موقع پر کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔۔ پاکستانی رپورٹ میں بہتعداد تقریباً
10 لاکھتی۔ جبکہ ہندوستانی رپورٹ تقریباً 6 لاکھ کی تھی۔ دونوں با تیں میں نے ذکر
کتھیں کہ انڈیا کے اخباروں نے لکھا ہے کہ تقسیم کے موقع پر 6 لاکھا نسان قل ہوئے
اور پاکستان کے اخباروں میں آیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ آدمی قبل ہوئے۔۔۔اندازہ
کریں۔۔۔ ان کھ جانوں کی قربانی۔۔۔ جہزاز عزتوں کی قربانی۔۔۔ ہزاروں
مبحدیں۔۔۔ لاکھوں قرآن کریم اور دینی کتب۔۔۔ بے شار مدرسے اِس
ہاسکستان کی قیمت میں اُدا ہوئے ہیں۔۔۔ تو بتا ہے کہ ہمارااور آپ کا یہ پاکستان

اس کے میں کہ رہا ہوں کہ اِس ملک کی بہت قیمت اُدا کی گئی ہے، یہ نعمت بہت قیمت اُدا کی گئی ہے، یہ نعمت بہت قیمت فعمت ہے۔۔۔ جانیں کتنی برباد ہوئیں۔۔ جانیدادیں کتنی برباد ہوئے۔۔ اور مسجدیں کتنی ویران ہوئیں؟؟۔ اگر آپ اِس کا حساب لگا ئیں گئو آپ کو اِس ملک کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔۔

# مسلمانوں بچیوں کی فریاد پر حجاج بن یوسف کالشکر بھیجنا

عزت وناموں کی قربانیوں کے ذکر سے بات ذہن میں آگئی۔ آپ کو پہۃ
ہے کہ مسلمانوں کا ایک جہاز کئی صدیاں پہلے سمندر میں سے گزرر ہاتھا تو کرا چی کے قریب راجہ داہر کی فوج نے وہ جہاز لوٹ لیا تھا۔۔۔ اُس جہاز میں مسلمانوں کی 6 کڑ کیاں بھی تھیں جوراجہ داہر کی فوج نے پکڑ لیس تھیں ۔۔۔ بیء عبدالملک بن مروان کا زمانہ تھا۔ اُس نے عراق اور اُس سے ملحقہ علاقے کا وزیر حجاج بن یوسف کو بنا رکھا تھا۔۔۔ آپ جانے ہیں یہ حجاج بن یوسف کون تھا۔؟؟

تجاج بن یوسف دنیا کا ظالم ترین انسان شار ہوتا تھا۔۔ اُس سے بڑا ظالم انسان دنیا میں پیدانہیں ہوا۔ غالبًا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا قول ہے کہ اگر ساری دنیا کے ظالم ایک پلڑے میں ڈال دیئے جا کمیں۔اور ہماری اُمت کا ظالم حجاج بن یوسف دوسرے پلڑے میں دکھ دیا جائے تو شاید بیا کیلاسب پر بھاری ہو،ا تنابڑا ظالم انسان تھا۔ یہ تیرہ سوسال پہلے کی بات ہے

چنانچے راجہ واہر کی فوج میں قید مسلمان لڑکیوں کا ایک پیغام کسی ذریعہ سے جاج بن یوسف تک پہنچ گیا۔۔لڑکیوں کا پیغام بیتھا کہ کیا جاج کی رگوں میں عربی خون نہیں رہا؟ کہ ہم یہاں دشمن کے ہاتھوں گرفنار ہو گئیں اور ہمارے چیٹر وانے کی کوئی فکر نہیں ہورہی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ پیغام جاج کو پہنچا تو جاج پاگل ہو گیا۔اُس پیغام کوئی فکر نہیں ہورہی ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ پیغام جاج کو پہنچا تو جاج پاگل ہو گیا۔اُس پیغام کوئی فکر نہیں کر بے ساختہ اُٹھا اور دیوانوں کی طرح چکر کا شے لگا۔۔۔اُس وقت اپنے واما داور بیج جمعہ بن قاسم کو بلایا ،اور کہا کہ فشکر مرتب کرو۔۔راجہ داہر سے بیجیوں کا انتقام لینا ہے۔۔

محمد بن قاسم اٹھارہ سال کا پُرجوش نوجوان تھا۔وہ اپنے جذبہ ایمانی اور مرتب کردہ لشکر کے ساتھ سندھ سے داخل ہوا۔۔۔راجہ داہر کی فوج کوعبرت ناک شکست دی اور راجہ کونش کر کے مسلمان بچیوں کا انتقام لیا، تب جا کراُن کوسکون آیا۔ كُوْطُبَاتُ دَكِيم العَصْرِي ﴿ ﴿ ٢٥٥ ﴿ فَنِيامٍ بِاكْسِتَانِي ﴾

نیز اِسلام کی دھاگ بٹھانے اور کفر کی طاقتوں کو مغلوب کرنے کیلئے ماتان تک آپہنچا۔۔ بیسارا سندھ پہلی صدی ہجری میں فتح ہوا ہے۔ اِس لئے اِس کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ گویاماتان تک مسلمانوں کی حکومت پہلی صدی ہجری میں آگئ تھی۔۔۔۔

غور کیجے ان 6 بچیوں کا انقام لینے کے لئے جاج بن یوسف نے کیا کیا اوراَب ہم 75 ہزار مسلمان بچیاں سکھوں کے حوالے کر کے جشنوں پہ جشن منار ہے ہیں ۔۔۔ کیونکہ پاکستان بننے کے بعد عیش وعشرت کے زمانے شروع ہو گئے ، جشن شروع ہو گئے ، جشن شروع ہو گئے ، جشن منایا جارہا ہے ، یہاں آزادی کا جشن منایا جارہا ہے ، اور بیاحساں بھی نہیں ہے کہ ہم کیا دے کرآئے ہیں ، کیا لٹا کرآئے ہیں ، ذہن میں بھی نہیں رہا۔ اِسے کہتے ہیں ہے کہ ہم کیا دے کرآئے ہیں ، کیا لٹا کرآئے ہیں ، ذہن میں بھی نہیں رہا۔ اِسے کہتے ہیں ہے ۔۔۔

#### غيرت كرو

جھے اِن دنوں رہ رہ کر قلند رِز مانہ حضرت مولا تا غلام غوث ہزاروی کا ایک فقرہ ہوئی شدت سے یاد آتا ہے، مولا تا مرحوم کا تام آپ نے سنا ہوگا، بعضوں نے شاید دیکھا بھی ہو، درویش مجاہد تھے۔ انہوں نے اُن دنوں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان کے بغیرت حکر انو! غیرت کرو۔ وہ کہتے تھے پاکستان کے حکم ان دیوث پیل سان کے جیم ان دیوث بین ۔ ۔ ۔ یہ یہاں پرجشن بین ۔ اِن کو یہ اِحساس نہیں ہے کہ ہم کتی بہنیں ویئے بیٹھے ہیں ۔ ۔ ۔ یہ یہاں پرجشن منا رہے ہیں، اگریہا ہی وفت بے غیرتی کے جشن ندمناتے اور اِس قوم کو جہاد کے منا رہے ہیں، اگریہا ہی وفت بے غیرتی کے جشن ندمناتے اور اِس قوم کو جہاد کے لئے برا چیختہ کرتے تو جیسے صرف 6 بچیوں کے لئے سندھ فتح ہوگیا تھا بچھ بعید نہیں تھا کہ کہ اس وفت مسلمان جذبات ہیں تھے۔ یہ مسلمان نو جوان اپنی بہنوں کے لئے یا تو مرجاتے یا اِسلام کا جھنڈ العل قلع پرگاڑ دیتے ۔ ۔

نعمت کی ناشکری کا نتیجہ

لعل قلعہ جانتے ہولعل قلعہ دہلی میں ہے، آج جہاں سے أنہوں نے جشن

المنات دكيم العصر ١٥٧ - ١٥٠٠ المنان ٢٥٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠٠٠ المنان ١٠

آزادی کا آغاز کیا ہے۔۔۔ یعلی قلعہ اسلام کے پرچم سے سرفراز ہوتا، سلمان لال قلعہ پر اِسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے۔ اگر اِس غیرت کے مسئلے کوسا منے رکھ کر مسلمانوں سے کہاجا تا کہ ہم عیش نہیں کریں گے، عشر تنہیں کریں گے، اچھانہیں کھا کیں گے، اچھانہیں کھا کیں گے، اچھانہیں کہا تی ہے دیعنوان دیا اچھانہیں پہنیں گے۔ جب تک ہم اپنی بہنوں کا انقام نہیں نے لیتے۔ یعنوان دیا جا تا تو پوری کی پوری قوم جہاد کے لئے تیار ہوجاتی، تو پھرانشاء اللہ العزیز آپ دیکھتے کہ یامرجاتے اور وہ موت عزت کی موت ہوتی اور یا پھر لعل قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے۔ اِس لئے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نعت ہے اِس کی حفاظت بھی اتن ہی کرنی چاہیے تھی، کیکن ہم نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، اِس ناشکری کی وجہ سے ہم برباد ہوئے اور برباد ہوتے جارہے ہیں۔ قوم اگرشکر گزار ہوتی تو شاید آخ حالات کچھاور ہوتے۔ آج بڑے درد دل سے کہتے ہیں کہ بہت پچھ گوایا اور پایا پچھ جھی نہیں۔

### <u> ہماری منزل کیا ہے؟</u>

اِس نظریہ سے جشن منانے والے ہمارے بچوں کو پچھ نہیں بتاتے کہ ہم کہاں سے چلے تھے، ہماری منزل کیاتھی اور ہم کہاں پہنچ گئے۔ آج ہمیں صرف ایک ہی پہلود کھایا جاتا ہے کہ آؤ آزادی کا جشن مناؤ۔ چنانچہ:

- 🦛 ۾ جنئ قلمين ڇلي ٻول گي ---
- 🕲 نے نئے ناچ ہوئے ہول گے۔۔۔
- 🔬 نے نے جشن ہوئے ہول گے۔۔۔
- 🐵 نئے نئے کھانوں کی دعوتیں اُڑی ہوں گی۔۔۔
  - اللہ ہوئے ہوں گے ہوں گے
  - 🕸 په پاکستان کی نعمت کاشکرییادا موتا ہے۔۔۔

ہرسال 14 اگست کو ہوم آزادی پرنٹی فلموں ، نے جشنوں ، ناچ گانے ،

وظنبات مكيم العصري ١٩٥٠ - ١٥٥ - ١٩٥٠ واكستان

کھانے پینے اور عیش وعشرت سے پاکستان کاشکر بیادا ہوتا ہے۔

پاکستان بنا کیسے تھا؟ تھوڑی ہی تاریخ آپ کو بتا دوں۔۔۔ ہندوستان پر انگریز جا کم تھا اوراُس کے خلاف ملک میں تحریک چلی ہوئی تھی۔۔۔ جنگ عظیم دوئم کے خاتے پرانگریز جا کم تھا اوراُس کے خلاف ملک میں تحریک چلی ہوئی تھی کہ میں ہوگا تھا کہ وہ ہندوستان تو کیاد نیا بھر میں کہیں بھی اپنا کنٹرول باقی رکھنے کی قوت میں نہیں تھا۔ وہ اقتصادی بدحالی کی بنا پر ہر جگہ سے راوِفرار چا ہے لگا تھا۔ ہندوستان پر بھی اُس کی گردنت روز بروز ڈھیلی ہور ہی تھی ، لہذاوہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگیا اور ہندوستان سے بھا گئے کے منصوبے بنانے لگا۔۔۔۔ اِد ہرملک کی آزادی کی تحریک تو چل ہی رہی تھی جوائے آ برومندانہ طریقے سے این سازوسامان کے ساتھ فرار ہونے کا موقع فرا ہم کرر ہی تھی۔

# دوقو می نظریه

ان حالات میں پھولوگوں نے ہندوستان میں ایک شوشہ چھوڑا۔۔ جس کو "دو قسومی نظریدہ" کہتے ہیں۔۔۔ کہ ہندوستان میں دوقو میں ہیں ایک قوم کا فر اور ایک مسلمان ہے۔ یہ دونوں اُ تحضے نہیں رہ سکتے ، مسلمانوں کوعلیحدہ ہونا چاہیے۔ اِس کونیس شسو شسہ میں اِس لئے کہ دہ با چوا ہے اور کا فروں کوعلیحدہ ہونا چاہیے۔ اِس کونیس شسو شسہ میں اِس لئے کہ دہ باوں کہ روئے زمین پر ہر ملک میں مسلمان بھی ہیں کا فربھی ہیں، چاہے وہاں بول کہ روئے زمین پر ہر ملک میں مسلمان بھی ہیں کا فربھی ہیں، چاہے وہاں بادشاہت ہے چہوریت ہے۔ اِس وقت بھی کوئی ملک ایسانہیں ہے کہ جس میں کا فراور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اِس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر اور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر اور مسلمان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر عاہر ایسان اُ کہنے نہ رہتے ہوں۔ اُس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ چاہے اقلیت میں خفر عاہر ایسان اُکٹریت میں خفر۔

پوری دنیا میں مختلف ندا ہب کے لوگ ملے جُلے رہتے ہیں۔۔۔امریکہ میں بھی ہیں۔ فیر اسلامی ممالک میں بھی ہیں۔۔۔۔اپنے پاکستان میں دیکھیں ۔مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ یہی حال مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) میں ہے وہاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ یہی حال مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) میں ہے وہاں بھی

مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں ہسکھ بھی ہیں ۔لیکن کہا گیا کہ ہندوستان میں دو تو میں اکٹھی نہیں روسکتی ہیں ۔

قيام يا كستان ميس علماء كاكردار

ہم مسلمان علیحدہ ملک بنائیں گے۔۔۔اُس میں خلافت راشدہ کا دستور لائیں گے۔قرآن کی حکومت ہوگی۔۔۔وہاں ہم آزادی سے اپنے دین پرچلیں گے ۔۔۔یہ نَـعُوَہ لگ گیا۔ بہت سارے واقعات درمیان میں چھوڑ کرموٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔

تقسیم ہند کے لئے جو الیشن ہوا تھا غالباً وہ سن 1946ء میں ہوا ہے،
کیونکہ 47ء میں ملک کی تقسیم کا اعلان ہوگیا، تو اُس وقت مسلم لیگ جو ملک کی تقسیم کے لئے کام کررہی تھی۔اُس کا مئوقف تھا کہ مسلمان اور کا فرایک جگہ نہیں رہ سکتے۔اُس کی قیادت جناب محم علی جناح کررہے تھے اور لیافت علی خان ، نواب سلیم اللہ، بہادر یار جنگ ،خواجہ ناظم الدین وغیرہ اُس کے بڑے لیڈروں میں سے شعے۔۔۔اور کے۔انگر وس جو ہندومسلمانوں کی مشتر کہ جماعت تھی ،وہ اِس تقسیم کی خالفت کررہی تھی ، اُس کا کہنا تھا کہ دونوں کوا کھے رہنا چاہیے۔۔۔جسم عیست عالمہ اور کے مناور ہیں کا کہنا تھا کہ دونوں کوا کھے رہنا چاہیے۔۔۔جسم عیست عالمہ اور کے مناور ہی متاب کی جماعت تھی ،اُس کا نظریہ تھا کہ ملک متحدر ہنا چاہیے۔ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔

ہم اِس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے تمام اُسا تذہ ،ہمارے سب بزرگ سوائے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؓ کے ، جن کا نظر بیان کے خلاف تھا۔ دیو بند سے تعلق رکھنے والے سب علاء اِس حق میں تھے کہ ملک متحدر ہنا جا ہے تقسیم نہیں ہونا جا ہے۔

تحریک پاکستان کی قیادت اُس وقت مسلم لیگ کرر بی تھی۔ چنانچیمسلم لیگ کا ایک وفدمولا ناشبیرعلی صاحب کی خدمت میں تھانہ بھون گیا۔۔۔مولا ناشبیرعلی تھیم و العصر العص

الامت حضرت مولانا محمداشرف علی صاحب تھانویؓ کے بھینے اور آپؓ کے جھوٹے بھائی اکبرعلی کے بیٹے تھے۔ بھائی اکبرعلی کے بیٹے تتھے اور اُن دنوں تھانہ بھون کی خانقاہ کے نتظم تھے۔

یہ بات جومیں عرض کررہا ہوں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثاثی کے اپنے قلم سے کھی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔

تو مولانا ظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا شہر علی اِس وفد کو لے کر میرے پاس آئے۔اُس وفد میں شامل اشخاص کے کھتام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اِس وفت مجھے یاد نہیں اور آ کر کہا کہ بھائی ظفر آپ کا کیا خیال ہے پاکتان بننا چاہیے؟۔۔۔ میں نے کہا کہ ہاں بننا چاہیے۔۔۔مولانا شہر علی کہنے گئے۔۔۔اگر پاکتان بننا چاہیے تو آپ لوگوں کو میدان میں ٹکلنا پڑے گا۔۔۔مولانا عثانی نے پاکتان بننا چاہی ہمیں کیوں ٹکلنا پڑے گا۔؟ مولانا شہر علی نے کہا۔ اِس لئے کہ پوچھا۔ کیوں بھائی ؟ ہمیں کیوں ٹکلنا پڑے گا۔؟ مولانا شہر علی نے کہا۔ اِس لئے کہ بیرگی والے جہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں تو لوگ اِن کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔۔۔اور کہتے ہیں کہ تم کیا پاکتان بناؤ گے؟؟ تمہاری تو شکل نہیں ہوتے ۔۔۔اور کہتے ہیں کہ تم کیا پاکتان بناؤ گے؟؟ تمہاری تو شکل نہیں ہوتے ۔۔۔اور کہتے ہیں کہ تم کیا پاکتان بناؤ گے؟؟ تمہاری تو شکل نہیں ۔۔

اور دوسری طرف مولانا حسین احمد مدنی نظیے ہوئے ہیں جولوگوں کو یہ کہہ رہ ہیں کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ملک کو اکٹھا رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے تو مولانا مدنی کے مقابلے ہیں اِن کی بات کا اثر نہیں ہور ہا۔۔۔اورلوگ اِن سے کہہ رہا کہ بین کہتم بناؤ کے پاکستان جن کی اپنی شکل مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ اِس لئے آپ حضرات کو باہر نکلنا پڑے گاورنہ یا کستان نہیں بن سکے گا۔

تو پھرمولاناظفراحمدصاحب کے بیں کہ میں بسسم اللہ پڑھ کرنگل پڑا۔
مولاناظفراحمدصاحب عثانی عالم آدمی تھے۔حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
کے حقیق بھا نجے تھے،مشرق پاکستان کے شخ الاسلام تھے۔ قیام پاکستان کے موقع پر
آپ ہی نے ڈھا کہ میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا تھا۔۔۔اسی طرح اِس سلسلے
کے مزید لوگ بھی بسم اللہ پڑھتے گئے اور ملتے گئے۔۔ چنانچہ آگے ورانی چہرے لگا

لْطُبَات دَكِيم العَصْلِ ﴿ ﴿ ﴿ فَيَامِ پِاكستَانِ ﴾ ﴿ وَفَيَامِ پِاكستَانِ ﴾

لیے گئے اور جن کی شکلیں مسلمانوں جیسی نہیں تھیں وہ پیچھے ہو گئے ۔ تا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہتم کیا یا کستان بناؤ گے ہمہاری تو شکل ہی مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔

یہ وہ اولین موڑ تھاجو کٹا اور قوم کو ہتایا جانے لگا کہ پاکستان قائم ہوگا تو اپنی سرز مین ہوگی، اپنی حکومت ہوگی، آزادی ہے اپنے دین پڑمل کریں گے۔ خلفاءِ داشہ دیسن کا نظام آئے گا، قرآن کریم کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، پھرکون مسلمان تھاجو اس بات کوئن کرمتا ٹرنہ ہوتا، جاہل ہے جاہل ، اُن پڑھ مسلمان بھی اِس فقرے پرمر متا، اور نعرہ لگتا تھا جے ہم بھی سنتے ہے۔ اگر چہ ہمارا گھر انہ ہمارے دوست اَ حباب اُس وقت بھی جمعیت علماء ہنداوراً حرار کے ساتھ ہے کیوں میں نعرے لگتے تھے: ساتھ ہے کیوں میں نعرے لگتے تھے:

پاکستان کا مطلب کیا لا السلسه الاالسلسه الاالسلسه کیا کے رہیں کے پاکستان بیٹ کے رہیں گے باکستان بیٹ کے دیے گا ہندوستان

# فرمان حضرت مفتى محمورة

تیج میں ایک جملہ عرض کردوں حضرت مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے ہے کہ
پاکستان کے حالات درست کیسے ہوں۔ اِن اللہ کے بندوں نے کلمہ تو پورا پڑھا ہی
نہیں تھا ،صرف' لا الہ الا اللہ' کہا تھا' محمد رسول اللہ' تو کہا ہی نہیں تھا۔ اور آ پ
جانتے ہیں کہ " لا السه الا اللہ' تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں۔۔ یہودی بھی پڑھتے
ہیں۔ فرق تو ''محمد رسول اللہ' سے پڑتا ہے۔ ''محمد رسول اللہ' تو وہ کہتے ہی
نہیں تھے۔۔ کہتے یہ تھے

پاکستان کا مطلب کیا لا الله الله الله ر خطبات مکیم العصر کی در استان ک

آ دھاکلمہ پڑھا، آ دھا جھوڑ دیا تو حالات کیسے درست ہوں۔ بہر حال اِس نعرے پر قوم فریفتہ ہوگئی۔ جبکہ حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی اور اُن کی جماعت نے قوم کوسمجھانے کے لئے ، صبح وشام ، رات دن ایک کر دیا کیونکہ اُس وفت یا کستان کے لئے انکشن ہونا تھا کہ یا کستان بنتا جا ہے کہ ہیں؟ اور ملک تقسیم ہونا جا ہے کہ ہیں؟؟

حضرت مدفئ كاإستقبال

اورمسلم لیگ کے نوجوانوں کے واقعات پڑھیں تو رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اِن سیاہ بختوں نے حضرت مولا ناحسین احمد مدنی کی بڑی بےعزتی کی،شراب اُن پر ڈالی، پیڑی اُن کی اچھال دی، ہرطرح سے اُن کو بےعزت کیا،کین اپنی بات سے وہ بازنہیں آئے پھر بھی اِس نا دان قوم کو سمجھاتے رہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سہار نپور جلسہ تھا۔۔۔ مولانا رائے پوری صاحبؓ (رائے پورشلع سہاران پورہی میں ہے) نے اپنے رفقاء کوجلسہ میں بھیجا۔ جب واپس آئے تو پوچھا حضرت مدنیؓ نے کیا کہا؟ تو نقل کرنے والوں نے عرض کیا کہ مولانا حسین احمر صاحبؓ فرمار ہے تھے۔۔'' میں نے تمہیں بہت سمجھایا، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اَب میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہے گا۔ تم مجھتو گے پاکستان کو ۔۔

کم بین کہ مولانا رائے پوری نے جب بیالفاظ سُنے تو پریشان ہوکر
کم یہ گئو کے اور فرمایا کہ ہے ہیں ؟؟ حضرت نے ایسے فرمایا ہے کہ ''تم بھ گئو گئے' ؟؟ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ۔ حضرت نے فرمایا کہ ''تم بھ گئے و گے' ؟؟ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ۔ حضرت نے فرمایا کہ ''تم بھ گئے و گے' ؟؟ اس لفظ کا پس منظر کیا ہے ۔۔۔ ایک صاحب دل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور دوسراصا حب دل اِن کو بھی ہوئے اور پیتنہیں کب تک مزید بھی تنایز دیگا۔

53 سال ہو گئے بھی تے ہوئے اور پیتنہیں کب تک مزید بھی تنایز دیگا۔

المنات دكيم العصر العصر ٢١٢ - ١٠٠٠ المنان دكيم العصر ا

## حضرت مد فی کا فرمان

حضرت مدفی کی سوائی میں مظفو نگو کی ایک تقریر چھپ کرآئی ہے۔
اس میں حضرت نے فرمایا کہ اگر میہ ملک آزاد ہوا، ہمارے کہنے کے مطابق ۔ اور میہ
ملک متحدرہ گیا ہمارے کہنے کے مطابق تو اتنا بڑا اور اتنی قوت والا ملک ہوگا کہ یورپ
اس کے سامنے جھکے گا۔۔۔۔ اور اگر ملک اُس طرح بن گیا جس طرح سے میہ چاہتے
ہیں تو میری بات یا در کھو کہ پاکستان سمیت پورامشرق وسطی میہود کے پنجے میں آجائے
گا۔۔۔۔ پھر میرو کی جینیں گے اور اِن کی چینیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔۔۔
اس طرح میہود اِس پر قبضہ یا جا کیں گے۔۔۔۔

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

آج يہود كے ہاتھ ميں جكڑا ہوا مسلمان كس طرح جيخ رہا ہے ليكن واقعة اس كى چين سننے والا كوئى نہيں ہے، پورا مشرق وسطى يہود كے پنچ ميں آگيا ہے اور اس كى چين سننے والا كوئى نہيں ہے، كہ كى وقت بھى حرمين شويفين پر بھى ہاتھ وال سكا ہے۔۔۔ اِس سلسلے ميں صور بِ مومن نے جونقٹے شائع كئے ہيں وہ آپ فرال سكتا ہے۔۔۔ اِس سلسلے ميں صور بِ مومن نے جونقٹے شائع كئے ہيں وہ آپ نے و كھے ہوں گے كہ كس طرح وہ يہود كے پنج ميں آيا ہوا ہے۔۔۔ حضرت مدنی كے الفاظ ہيں ۔۔۔ كہ پاكتان سميت پورامشرق وسطى يہود كے پنج ميں آجائے كے الفاظ ہيں ۔۔۔ كہ پاكتان سميت پورامشرق وسطى يہود كے پنج ميں آجائے ميں الله كئى نہيں ہوگا۔۔ پھر بيرو كي بنج ميں گے اور إن كى چين سننے والا كوئى نہيں ہوگا۔

بہرحال انہوں نے اختلاف کیا اورخلوص سے کیا، اللہ تعالیٰ اُن کو جزاد ہے گا، اور دوسرے حضرات نے پاکستان کے لئے کوشش کی، اپنے خلوص سے اللہ اُن کو جوزاد کے بھی جزاد ہے گا، کین بیقوم کے لئے ایک اِمتحان تھا۔ کہ پاکستان بن گیا اور ایک مستقل ملک آ دھا بنگال ، آ دھا بنجاب، سندھ، بلوچستان، اور سرحد بیتھا اصل کے اعتبار سے یا کستان۔

#### یا کستان میں کیا کیا ہوگا

جب بینقشہ سامنے آیا اور ابھی ہوارہ ہوائیس تھا تو حضرت سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی دہلی میں تقریر ہوئی، وہ غالبًا آپ کی آخری تقریر تھی اور لاکھوں کا مجمع تھا۔۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھویہ ہے پاکستان کا نقشہ۔۔۔آپ نقشہ مجمع کو دکھایا کہ ایک حصے اور دوسرے کے درمیان ہزاروں میل پہ ہندو کی حکومت ہوگی اور یکی صورت میں تہر اہوائیس رہنے دےگا اور تہریں جدا جدا کردےگا، ٹکرے کردے گا، تمریح میں ایکھے نہیں رہ سکتے۔۔۔لیکن اُس وقت کی کی مجھ میں پھی نیس آیا۔

آج جس کوآپ بنگلہ دلیش کہتے ہیں یہ پاکستان کی ٹانگ تھی، جو ہندوں نے وارکر کے 24 یا 25 سال ہوئے تو ڈوی تھی۔ آب آپ کنگڑے ہیں۔ آب وہ پاکستان موجود نہیں ہے جو مسٹر جناح کی قیادت میں 53 سال پہلے بنا تھا، ۔ اُس میں سے آ دھا آپ دے چکے ہیں۔۔۔ 53 سال پہلے کا پاکستان بہت بڑی قیمت لے کرروئے زمین برنمایاں ہوا تھا۔جس کی ایک جھلک میں پیش کر چکا ہوں۔

اَب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اِس کی قدر کرتے۔۔شکر گزاری کرتے۔۔اللہ سے کئے گئے وعدے پورے کرتے کہ قرآن کی حکومت ہوگی۔۔خلافت راشدہ کا قانون ہوگا۔۔ اِسلامی قانون نافذ کرتے۔۔ جب ہم اُس کے شکر گزار ہوتے ،تو اللہ تعالیٰ اِس ملک کوئر تی دیتا اور آپ کو ہر طرح کی خوشحالی نصیب ہوتی۔ لیکن ہم نے جو ناقدری کی وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان بنتے وقت قائد اعظم پاکستان میں تشریف لا کے تو حالات انتہائی اُہٹر سے، چونکہ جوعلاقہ پاکستان بنایا گیا تھا اِس کا کشر و بیشتر حصہ و ہران تھا۔

اَب بھی آپ جائزہ لے لیں کہ بیہ سڑکیں بیہ یو نیورسٹیاں اور کالج، بیہ بڑے بڑے مہیتال، بیدی مدارس، جتنے آپ کونظر آتے ہیں بیسب پاکستان بننے كُنْسُات دكيم العصري ١٠٥٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ كنيام پاكستان ك

کے بعد بنے ہیں۔ پہلے اِس علاقہ میں بہت کم تعلیم تھی، بہت کم مدرسے تھے، بہت کم سر کیس تھیں، یہ بڑی بڑی نہریں، سب پاکستان بننے کے بعد نگلی ہیں، اِن میں بہت سے دیران علاقے پاکستان بننے کے بعد آ با دہوئے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔

# کچھ باتیں تاریخ پاکستان کے حوالے سے

پاکستان کے وجود میں آتے ہی آپس کے اختلافات شروع ہو گئے،
14 اگستِ 1947ء کو پاکستان کا اعلان ہُوا اور 11 ستمبر 1949ء کو یعنی دوسال
ایک مہینے کے بعد جناح صاحب فوت ہو گئے۔۔صرف 21 مہینوں میں لیافت علی
خان سے اُن کے اختلافات تقریباً نمایاں ہو گئے تھے۔۔ پھراکی دوسال کے بعد
لیافت علی صاحب کمپنی باغ راولپنڈی کے ایک جلسہ میں گولی کا نشانہ بن گئے۔

اَب اِس باغ کانام لیافت باغ ہے آپ اگر بھی راولپنڈی جائیں تو لیافت باغ ہے آپ اگر بھی راولپنڈی جائیں تو لیافت باغ دیکھ سکتے ہیں۔۔وہاں بہت بڑا جلسہ تھا۔لیافت علی خال تقریر کرنے۔ آ ئے اورابھی اتنابی کہا تھا'' برادران اِسلام۔'' کہ کولی گئی اور وہیں اِسٹیج پر گر گئے۔ جس نے کولی ماری تھی اُسے بھی منصوبے کے تحت اُسی وفت قبل کردیا گیا، تا کہ سازش نہایاں نہ ہو، وہیں سے قبل وخون کا قصہ شروع ہوا جو پھر نہیں رُکا۔

اس کے بعد بڑے بڑے ایڈروں نے بندر بانٹ شروع کی اور باری باری اپنے جھے وصول کرتے رہے۔۔۔ ناظم الدین بڑگالی، گورنر جزل بنا۔۔ غلام محمد گورنر جزل بنا۔۔ غلام محمد گورنر جزل بنا۔۔ ملک بنتے ہی جزل بنا۔۔ سبروردی وزیر اعظم بنا۔۔ فیروز خان نون وزیر خارجہ بنا۔۔ ملک بنتے ہی پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا۔۔ اِس طرح چار پانچ سال گزرے۔۔۔ آ خرس 57ء یا 58ء میں ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا اور ساری وزار تیں ختم کردیں۔

اور پاکستان بنانے والی قابلِ فخر مسلم لیگ کے پانچ چھے مکڑے ہو گئے۔۔مدوٹ کی علیحدہ۔۔فلال کی علیحدہ۔۔فلال کی علیحدہ۔۔کوئی عوامی لیگ تھی تو کوئی اسلامی لیگ تھی۔ کوئی مسلم لیگ تھی تو کوئی معروٹ لیگ ۔۔ اِس طرح مسلم لیگ کے پائلی ایک تھی۔۔ اِس طرح مسلم لیگ نے دی پبلکن پارٹی کی صورت میں لیگ کے چوکلڑ ہے ہو گئے۔ پھر مسلم لیگ نے ری پبلکن پارٹی کی صورت میں ایک اور بچہ جنا۔۔ ولی خان کا ایک بھائی قتل کر دیا گیا۔۔ اِس سے حکومتی سطح پر افراتفری مجی، جس کے نتیج میں ایوب خان نے مارشل لاءلگا کر ساری وزار تیں ختم کردیں۔ اَب یہاں سے میرااور آ ب کا پیارایا کتان ایک نئے دور میں داخل ہوا۔

#### علاء كامخالف كهال مرا؟

اِس دوران ایک اور بردی خین شد کوح پاکتان پر مسلط ہوئی ، جس کانام آپ نے سنا ہوگا۔۔ مسکند در موزاید پکاد افضی تھا اور دین واروں خاص طور پر علاء کرام سے انتہائی بغض رکھتا تھا۔۔ ایک مرتبہ اُس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں چاندی کی کشتی بنار ہا ہوں جس میں مولویوں کو بٹھا کر سمندر میں غرق کر دول گا۔۔۔ وہنی اعتبار سے تو گورے آ قاکا پس خوردہ کھانے والے سب ہی تیار تھے کہ افتد ارمیں آنے کے بعد انہوں نے علاء کوچھوڑ تانہیں تھا۔ لیکن آپس کی کھینچا تانی میں فرصت نہ پاسکے۔۔ یوں اللہ نے علاء کواپنے حفظ وا مان میں رکھا اور دوسروں کی کشتی فرصت نہ پاسکے۔۔ یوں اللہ نے علاء کواپنے حفظ وا مان میں رکھا اور دوسروں کی کشتی فرصت نہ پاسکے۔۔ یوں اللہ فرق ہوگیا۔

آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ جوہمیں سمندر میں غرق کرنا چاہتا تھا۔۔ اُس کا اپنا انجام کیا ہُوا؟ وہ پاکستان سے بھاگ کر انگلینڈ پہنچااور انگلینڈ میں ایک ہوٹل کی ملازمت کرتا ہوا ذلت کی موت مرا۔ یوں اُسے پاکستان میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔جو پاکستان کے علماء کو چا ندی کی کشتی میں بٹھا کرسمندر میں غرق کرنا چاہتا تھا۔۔

غاعتبروا يااولي الابصار.

ابوب خان کے مارشل لاء کے بعد بھی سیاسی افراتفری میں کمی نہیں ہوئی بلکہ پاکستان پرطلوع ہونے والا ہر دن اُسے عدم اِستحکام کی طرف دھکیلتا رہا۔۔۔ 56 کا آئین ابوب خان نے منسوخ کر دیا،۔۔پھراُس نے اپنی مرضی کاآئین حظبات مكيم انعضر كالمحال المحال المحا

بنایا۔۔جھے آ سے چل کر بھٹونے منسوخ کردیا۔

پر بھڑونے ایک متفقہ کین بٹایا، وہ چلنار ہا۔۔اوراَب جو کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہر نیا آنے والا آکین میں اپنے مفاد کی ترمیم کر لیتا ہے ۔ حکران من چاہی ترمیموں کے باوجوداُسے چلنے نہیں دیتے۔ ابھی تک پاکستان کو آکینی اسٹوکا منبیں ملا۔اییانہیں کہ کوئی مستقل اور متفقہ آکین ہواور آگینی حکومت بن جائے، یہ بھی تک نصیب نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر اس نعت کی ناقدری کیا ہوگی۔ جائے، یہ بھی تک نعیب نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر اس نعت کی ناقدری کیا ہوگی۔

بنكله ديش كاقيام

پھر بیتو آپ کومعلوم ہی ہے کہ ایوب خان جاتے ہوئے حکومت ایک انتہائی بدکردار مخفل کی خان کے حوالے کر گیا، کی خان جاتے ہوئے بھٹوصا حب کے سپرد کر گئے اور بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان کا اقتدار مانے سے انکار کرتے ہوئے:

اُدھر ہم اِدھر ہم کانعرہ لگایا۔ یوں مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دلیش بن گیا۔۔اَب رہ گیا مغربی پاکستان۔۔۔ کیونکہ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ مغربی پاکستان۔ یعنی بھٹو کاب کستان۔۔۔ کیونکہ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا تھا۔۔ پھر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تو صوفی ضیاء الحق صاحب بیارے پاکستان کو بچانے کیلئے تھربیف لائے۔۔۔ صوفی ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ کی جھوٹی لوریاں دیتے ہوئے بالآخر جیسے کیسے رخصت ہوئے۔ پھراُن کے بعد کا دور تو آپ نے ویکھا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحب باری باری باری باری باری کی چرک کھے پاکستان سے کھیل رہے ہیں!!۔۔۔۔ اِس وقت جو کیفیت ہے وہ لاکق اطمینان ہر گرنہیں۔۔ پوری کی پوری قوم بے بیٹی کی صورت حال سے دو چارہے ، پورے کا پورا ملک لا وارث ہے۔ آ ہے ہم سب ل کر اِس ملک کے لئے دو جا کریں کہ انٹد کریم اِس کو قائم رکھے۔ اِسے ہر طرح کا اِستحکام دے۔

## كفركى سوچ

ہماری سب کی سب قیاد تیں امریکہ کی سرپرتی میں آتی ہیں۔ اِس لئے ہر آنے والا جتناز ور مدارس کے خلاف لگا تا ہے اتناز ور کسی اور کام پرنہیں لگا تا۔۔یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نو جوان طبقہ سارا دن تاش کھیلے حکومت کو کوئی فکر نہیں۔۔سارا دن بلیئر ڈ کے ڈیڈے چلائے کوئی فکر نہیں۔۔سارا دن بھیڑیں چند چرائے کوئی فکر نہیں۔۔لیکن چند چرائے کوئی فکر نہیں۔۔لیکن چند نوجوان مل کر جہادی تیاری شروع کر دیں۔۔حکومت حرکت میں آجائے گی۔۔ دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہادی تیاری پر دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہادی تیاری پر دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔دہشت گرد۔۔کا واویلا شروع ہوجائے گا۔جہادی تیاری پر دہشت

مم سب کے سب مدر سے چھوڑ کر بھیڑیں چرانی شروع کر دو۔ کسی کوفکر نہیں ہوگا کہ جابل پھر دے ہیں پھرتے رہو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج گلیوں مرکوں میں بچے آوارہ نہیں پھر رہے؟۔۔ دوکانوں، ہوٹلوں اور ورکشاپوں پر چھوٹے جھوٹے بچے کا م نہیں کررہے؟،وہ آوارہ پھرتے ہیں،سارادن گلی ڈنڈ اکھیلتے ہیں،سکول نہیں جاتے۔۔ اِس کے باوجود حکومت کے کان پر بھوں نہیں ریگتی کہ بیسل آدم سب کی سب بے کار پڑی ہے اِس کی تعلیم کا انتظام ہونا جا ہے۔؟۔ اِن کی تعلیم کا انتظام ہونا جا ہے۔؟ کوئی نہیں یو چھتا۔

اور جہاں چند بچ قرآن پڑھنے کے لئے مسجد میں اکٹھے ہوں۔۔یہ چیخے
لگتے ہیں۔۔ اِن کو ضائع کیا جارہا ہے۔۔ اِن کی عمریں برباد ہورہی ہیں۔ اِن کو انگریزی پڑھاؤ۔۔ اِن کو یہ کروان کو وہ کرو۔ ایک ہٹامہ برپاہوجا تا ہے۔ یعنی دینی تعلیم برداشت ہیں۔ تم تعلیم جھوڑ کر بھیڑیں جرانی شروع کردو، یہ برداشت ہے۔۔ تعلیم برداشت ہیں۔ تم تعلیم جھوڑ کر بھیڑیں جرانی شروع کردو، یہ برداشت ہے۔۔ پہنیں بگڑے گا۔۔یہ کتنی احقانہ سوچ ہے۔اور اِس سوچ نے ہم سے اِس نعمت کی جو تدری کروائی، یہ ملک قرآن اور اِسلام کے نام پرلیا گیا تھا، یہ اِس کی ناقدری بے قدری کروائی، یہ ملک قرآن اور اِسلام کے نام پرلیا گیا تھا، یہ اِس کی ناقدری

وتطبات دكيم العصري

کروانے کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کے سب دھکے کھاتے پھرر ہے ہیں۔

علاء یا کتان کے مخالف نہیں

یہ سیاس سلح کا ایک مخضر ساخا کہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔۔۔ باقی آج ایک دوست کہدر ہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مولوی پاکستان کی مخالفت کرتے تھے ، تو پھر سے پاکستان میں آئے کیوں؟ اِن کو پاکستان میں آئا ہی نہیں چا ہے تھا۔۔ بیغدار ہیں۔۔ ہندوؤں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔۔ بید فلاں تھے کہ با تھی نو جوانوں میں پھیلائی جاتی ہیں ، پڑھائی جاتی ہیں۔ بیٹر ھائی جاتی ہیں۔۔ میں اِس کے جواب میں کیا کہوں؟

یں میں بات سمجھانے کے لئے ایک مثال میں بات سمجھانے کے لئے ایک مثال دی ہے۔۔وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج تھا کہ عام ہماموں اور شسل خانوں میں شیطان کی بہت ڈراؤنی اور بدی سی شکلیں بناتے تھے۔۔۔۔کالا رنگ، ڈراؤنی آئیسیں موٹی ناک، لئکے ہوئے کان، بڑے بڑے ناخن، بکھرے ہوئے بال بخرض بردی ڈراؤنی اور خوفناک شکلیں بنانے کارواج تھا۔

سہتے ہیں کہ ایک شخص کوشیطان خواب میں ملاجو بڑاہی خوبصورت تھا۔
کیونکہ شیطان خواب میں اکثر بڑی خوبصورت شکل میں آتا ہے۔۔اُس شخص نے
شیطان سے بوچھا کہ ہم نے توغسل خانوں اور حماموں میں تیری بڑی بدی اور بیہودہ
شکل دیکھی ہے۔جبکہ تُوتو بہت ہی خوبصورت ہے؟ اُس نے کہا:

بخند بدوگفت آل نہ شکل منست وہ ہنسااور بولا وہ بنی ہوئی شکل میری ہمیں (ہوتی) -ولیکن قلم در کف دشمنست لیکن (کیا کروں کہ)قلم وشمن کے ہاتھ میں ہے (وہ جوچا ہتا ہے، ہنا دیتا

-جـ)

جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ شکل بگاڑ دیت تو کی کے والا سمجھتا ہے کہ شاید سے شکل ہی ایسی ہے۔۔۔ بیاعتراض وہ محف کرسکتا ہے جس کے دل میں ایمان اور علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔۔۔ یقین کریں کہ بیاللہ کی طرف سے ایک تکوینی راز تھا کہ حضرت مدنی سے تعلق رکھنے والے علماء پاکستان میں آ کیں اور وہ جیسے بھی ہیں اُن کو برداشت کرنا پڑے ۔۔۔ اگر بیاماء نہ آ تے۔۔، تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شاید آئ آپ قادیان جاتے ، مدینہ منورہ نہ جاتے۔۔۔

#### علماء كاكردار

باکستان بنتے ہی ایک پلان کے تحت گمراہ فرقوں نے اِس پریلغار کر دی وہ غالبًا یہ بمحصر ہے تھے کہ باطل کے خلاف آ واز اُٹھانے اور اُس کو کیفر کر دار تک پہنچانے والے سرفروش یہاں اُن کا تعاقب نہیں کریں گے لیکن۔۔۔ ''اے بسا آرزو کہ خاک بھُد'' کے مصداق اُن کی بیخواہش پوری نہ ہوسکی۔

بتائے؟ اگران سازشی عناصر کوکوئی نہ پوچھتا اور اُن کے مکر وفریب سے اہل وطن کو آگاہ نہ کرتا تو ہدیمکو لے بھالے پاکستانی مرزائی ہوجاتے یا رافضی ہو جاتے یا آغافی وسائل کے زور پر انہیں اپنا بنالیتے ، اھل مسئت میں سے آپ کو کوئی نہ ملتا۔ یہ تو اللہ کا اِحسان ہے کہ اُس نے ان بیباک ونڈرعلماء کو بھیج کر لوگوں کا ایمان بیایا ہے۔

جیلوں میں یہ گئے اور دین تمہارا بچایا۔ گداگر یہ بے ظلم وستم انہوں نے برداشت کئے اور تمہیں دین پڑھایا۔۔یہسب ان کی برکت ہے، کہ آج ہم اپنے ہ پ کو پاکستان میں مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ہماری حالت کسی قدر بہتر ہے۔ورنہ

حالات بہت مختلف ہوتے۔

بیائی تسینی قافلہ کے علماء کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔۔جسے حق کو غالب کرنے اور کفروباطل ہے ککرانے کی ایک عادت میں پڑی ہوئی ہے۔۔ یہ باطل کو برداشت نہیں کر سکتے اور حق بات کہنے سے رکتے نہیں ہیں۔۔ اِنہی کے دم سے آج یا کتان میں حق قائم ہے۔۔ میں اور آپ قر آن پڑھتے ہیں ، فقہ جانتے ہیں اور ماراكلم محفوظ ہے۔ اگر بيطبقه نه آتا توشايد ميں بيد چيز نصيب عى ند موتى -

س 53ء میں مسر ذائیست کے خلاف تحریک چلی تو آپ کو معلوم ہونا ج ہے کہ محتسم نسوت کی خاطر انداز أ10 ہزار توجوانوں نے جان دی۔ جب جزوی مارشل لاء نگااور کولی چلی تو نوجوانوں نے اپنے سینے پر کولیاں کھائیں اور بینعرہ نہیں چپوڑا۔۔اِی مسئلے برین 74ء میں پ*ھڑتو یک چ*لی جس کے نتیج میں مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔۔۔ اِس کے علاوہ مختلف محاذوں پر بیمجاہد ہمیشہ سینہ سُپر نظرا تے ہیں۔۔ بھی ابوب کی آ مریت کےخلاف ڈٹ مھے تو بھی بھٹو کے جبرو بے دینی کےخلاف اُٹھ کھڑے ہُوئے۔ ہر باطل سے دیوانہ دارگلرا جانا اور دین کا مطالبہ كرنا جضرت مدني بي كے روحاني وارثوں كا كام اورمشن ہے۔۔ انہى سے كفر پریشان اور باطل کرزہ براندام رہتا ہے۔۔یبی ہیں جنگی وجہ سے پاکستان میں حقیق دین کا تعارف موجود ہے اور اُس کی آئد وباتی ہے۔ کا نصرُ للم علیٰ فَاللّٰکُ

آئيں اب مجمی توبہ کرلیں

ناشکریاں تو ہم نے بہت کرلیں۔۔منعت ہاری تباہ ہوتی چلی گئی۔ املاک ہماری جاہ ہوتی چلی کئیں۔ تعلیم ہماری تباہ ہوتی چلی گئے۔۔انجمی تک ہمارے بنیا دی مسئلوں سے فیصلے ہیں ہوئے۔۔۔ آج بھی ہم آگر بھی توبہ کرلیں اور ہمارے حكمرانوں كواللدتو فيق دے دے اپنے راستے پر چلنے كى ۔۔ جن كيلتے ہم دعا كرتے ہيں

رُخْلِيات دکيم العسر)

کہ اللہ تعالیٰ اُن کوسید ہے راستے پر چلنے کی تو فیق دے۔ آج بھی اگر اللہ ہے تو ہہر لیں تو آج بھی ہماری حالت سدھر سکتی ہے اور ہماری افراتفری ختم ہو سکتی ہے۔ اگر نیک نیتی ہے ملک کی تغییر وتر تی کے لئے خلص ہو جا کیں تو ہمارے مسئلے ختم ہو جا کیں ۔۔۔ چونکہ قلم اُن کے ہاتھ میں ہے۔۔ اور افتدار کی قوت اُن کے بازو میں ہے۔۔ اور افتدار کی قوت اُن کے بازو میں ہے۔۔ ابر افتدار کی قوت اُن کے بازو میں ہے۔۔ ابر اور مداری کو بدنام کررہے ہیں اور مداری کو بدنام کررہے ہیں ۔۔ یہ بھی ناشکری کی ایک شم ہے۔

آپ میاجد مدارس کی بات کرتے ہو۔۔زیادہ نہیں صرف تین چارسال کا ریکارڈ لے لیں۔آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ کوئی طبقہ پاکستان میں ایسانہیں کہ جس کے متعلق اخبارات میں نہ آیا ہو کہ اُس نے سینکٹروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا غیرن کیا ہے۔۔ یہاں ریلوے کا محکمہ بجلی ،گیس کا محکمہ ہو، کوئی ادارہ ،کوئی محکمہ بکوئی کارپوریشن ،کوئی وزارت ،کوئی صدارت ایس ہے ادر نہ ایس تھی جو بدعنوانی سے پاک ہو۔۔۔ بدی ڈھٹائی اور بڑی بیدردی سے اِس ملک کولوٹا گیا ہے

اس لئے میں نے بیہ بات کہی اور بعض رسالوں میں بھی آئی کہ اُب مرسوں کو بند کرنے کی مت سوچو، بلکہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرلو۔۔۔ہم بیہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جس مدرے کا طالب علم دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا جائے وہ مدرسہ بند کردو۔۔اور جوا فسرر شوت لیتا ہوا پکڑا جائے اُس کو بھی بند کردو۔۔جس سکول کالج کاوہ پڑھا ہوا ہے اُس کو بھی بند کردو، بات سے جے کہ ہیں؟

🕸 کینی جورشوت لیتا ہوا پکڑا جائے۔۔۔

🐞 بددیانتی کرتا ہوا پکڑا جائے۔۔۔

جو آج جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔۔۔کسی دین کے لئے نہیں کھا رہے۔۔۔اپنی بددیانتی کے لئے دھکے کھارہے ہیں۔۔۔

🖚 جسمخص کی بددیانتی پکڑی جائے۔۔۔

😁 جس کاتھیلا پکڑا جائے۔۔۔

جس کی خیانت پکڑی جائے۔اُسے بند کردو۔

اُسے ملازمت سے فارغ کردو۔۔۔

وہ کا لیج بند کردو۔جس میں وہ پڑھاہے۔۔۔

و اوراگر کسی مدر سے کا طالب علم دہشت گردی کرتا ہے تو وہ مدر سہ بند کر دو۔ مدرین

ہمیں منظور ہے بیسودا مہنگا ہے؟ \_\_\_

تو کون ساسکول ہے ۔۔کون ساکالج ہے ۔۔کون سی نونیورشی ہے۔۔جس کا پڑھا ہوایا رساہے اوراً س نے نہیں کھایا؟؟

ہمارا بیارا ملک جوار بول کھر بول کا مقروض ہوا ہے۔ آپ کے اخبارات
بولتے ہیں کہ یہ بہی کھانے والے ہیں، جوسکولوں کالجوں اور یو نیورسٹیوں سے نکلے
ہیں۔ اور یہی کا روباری ہیں جن کے بنک بھر گئے پیٹ نہیں بھرے، اور بیسلسلہ یوں
ہی چل رہا ہے۔ اور معلوم نہیں مزید کب تک چلتا رہے گا۔۔ اِس ملک کو بربادکسی
مولوی نے نہیں کیا خود اِنہوں نے کیا ہے۔

# ملاعمر کے قش قدم برچلو

اور بیا یک عجیب بات ہے کہ اُس وقت تو نعرہ تھا کہ ہم اسلام نا فذکریں گے۔ جو اُب قصد کیار بینہ بنتا جا رہا ہے۔۔۔لیکن افغانستان میں ایک درویش نے اِسلام نا فذکر کے دکھا دیا۔ہمیں جا ہیے تھا کہ جنہوں نے اِسلام نا فذکیا تھا ہم ان کے

کئے جانیں دیتے ہمونہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے افغانستان کے مجاہدین کی حکومت سے ہمدردی کے دوبول تک نہیں بولے

اگرہم بھی اُن کونمونہ بنا کر اِسلام نافذکرتے تو پوری دنیا ہیں ایک مثالی حکومت قائم ہوتی۔اُن کے سرفخر سے بلند ہوئے ہیں اوراُ نہوں نے مسلمانوں کے سرگوں نہیں ہونے دیئے، جتنا جتنا علاقہ حاصل کرتے گئے، اِسلام نافذکرتے گئے، وِسلام نافذکرتے گئے، وِسلام نافذکر ہوا ہوں کا فقعاص لیا جارہا ہے، جس کی وجہ سے ایسا اُمن قائم ہوا ہے کہ آ ب اُس کوخواب میں بھی نہیں دکھ سکتے۔۔ آج آگر یہی اِسلام یہاں نافذکر دیں توان شاءاللہ ایسابی نظام یہاں قائم ہوجائےگا۔

#### عملأ إسلام نا فذكرين

تو اِس نعمت کی قدر ہے ہے کہ جس نعرے پر اِس ملک کو بنایا گیا تھا اُس نعرے کو عملاً نافذ کریں ہے تو شکر گزاری ہوگی وگرنہ ناشکری ہوگی۔ 53 سال تو ہو چکے ہیں۔اور پیتے نہیں کتنی اور سزائیں ہم نے بھکتنی ہیں،اللہ ہمیں بھی ،آپ کو بھی ، حکام کو بھی ، دوسرے لوگوں کو بھی جو برسرا فتدار ہیں ، معاف فرمائے اور ہم سب کوراہ راست پر چلنے کی تو فیق دے اور اِس ملک کو اُمن کا گہوارہ بنائے۔(آ مین)

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

سوال: حضرت! عرض ہے کہ کیا حضرت مدنیؓ نے فرمایا تھا کہ پاکستان 25 سال تک تک قائم نہیں رہ سکتا ، اور آپ کی بیہ بات پاکستان کے ٹو نئے اور بنگلہ دیش کے معرض وجود میں آنے کی صورت میں پوری ہوگئی؟

جواب سیربات حفزت مدنی کی نہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے جوبنگالی مزاج سے واقف تھے کیونکہ وہ کلکتہ میں رہے، انہوں نے کہاتھا کہ میں بنگالیوں کواچھی طرح

وظبات دکیم العصی کی در آتیام پاکستان ک

جانتا ہوں۔ یہ ساتھ نہیں رہیں گے اور جدا ہوجا کیں گے۔ اِس کئے سارے پنجاب کا مطالبہ تھا کہ پاکستان ایک ہی طرف ہوجائے ، آ دھا بنگال لینے سے ہم ٹھیک نہیں رہو گے۔ انہوں نے فرمایا زیادہ سے زیادہ ہم ٹھیک رہے تو 25 سال تک رہ سکو گے اِس سے زیادہ نہیں۔ اور عام طور پروہ کہا کرتے تھے کہ تقریباً 25 سال کے بعد بنگلہ دلیش جدا ہوکر الگ ہوجائے گا، یہ حضرت مدنی کی بات نہیں ہے۔ اِس ضمن میں یہ بھی یاد محمل کہ یہ مولا نا ابوالکلام آزاد کی ایک سیاسی پیش گوئی تھی، جوان کی سیاسی بھی سے دلالت کرتی ہے۔ کوئی غیب کی خبر نہیں تھی۔ ولالت کرتی ہے۔ کوئی غیب کی خبر نہیں تھی۔

م علا لم الغيب مرف اور صرف الله تعلال كى ذات بى كوسج من الم الغيب مرف اور صرف الله تعلال كى ذات بى كوسج من الم بير ـ إس بات كواج مى طرح نوث كراو -

سوال: آپ کے خیال میں ملک کے قت میں جزل ضیاء الحق بہتر تھے یا بھٹو؟
جواب: اِس کی میں کیا تفصیل عرض کروں، اتنی بات تو ظاہر ہے کہ بھٹوکو ہٹانے کے لئے ذہبی طبقے نے ایک بھر پورتح یک چلائی ہے۔ اگر ذہبی طبقے نے ایسا کیا ہے تو بھٹو غلط تھا اور اگر ذہبی طبقے نے ایسا نہیں کیا تو بھٹو بھٹو تھا۔ البتہ ضیاء الحق کے خلاف نہیں طبقے نے ایسانہ میں صرف اتن بات کہ سکتا ہوں۔ بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور بہت زیادہ نقصان ہوا، اور بڑی مشکل ہے اُس سے جان چھوٹی، اور ضیاء الحق جتنی دریتک رہا ملک کی سطح پر جیسے کیسے بھی ہوائیکن خربی طبقے نے یا کسی اور طبقے نے ایسی اور طبقے نے اُس کے خلاف نہیں اکھی، اور طبقے نے اُس کے خلاف نہیں اُٹھی، اور وہ دنیا سے جس حال میں گیا ہے آپ کو پہتے ہے۔

0000

1. 6 mg - 2000

بر النعب الجمل الجميم المسلسب الجمل الجميم

حكيم العصر، شيخ الحديث حضرت مولا ناعبدالمجيد دامت بركاتهم العاليه كے

المات المالية المالية

جلد دوم برینه مارین مرشورد ر

بہت جلد منصئة منہود برآ رہی ہے

مكتبه شيخ لدهيانوي

باب العلوم كبروژ يكاشلع لودهرال 8684071 0300-4944562

